



#### بوسعب

زما ته نزول وسیب نزول اس سید کردی با اس سید به می برداید به برنا به کریمی زمانه قیام مکد که آخری کوری با جالان کریمی نازل بوی به گری برگریش کے لوگ اس مسید برخود کررہ بے نقے کہ بی صلی اللہ علیہ ولم کا استحان کریں با قیاد کریں با تعدسے ناوا قعت بینے کے بینے کے بینے کے بینے اس کا نام ونشان تک ان کے بال کی روایات میں نہا با جا تا اعتاء اور تورونی صلی اللہ علیہ ولم کا ان سے خوا اس کا نام ونشان تک ان کے بال کی روایات میں نہا با جا تا اعتاء اور تورونی صلی اللہ علیہ ولم کی زبان سے میں اس سے پہلے بھی ال کا ذکر نہ ساگیا تھا ، اس بیجا نہیں توقع تھی کہ آب با تواس کا مفسل جراب درسے کیں گیا ہوں تو تا بال ماللہ کا کہم م کھی ہوئی کہ منسان کریں گے ، اوراس طرح آب کا معرم کھی کو بالی کا کا بر پوران تعد آب کی زبان پرجاری کردیا ہو کا یہ پوران تعد آب کی خورت میں اللہ علیہ مرکم کے ساخت کر رہے گئے۔

وہ براوران پوسف کی طرح آ نحف زن صلی اللہ علیہ ترجہ کے ساخت کر رہے گئے۔

وہ براوران پوسف کی طرح آ نحف زن صلی اللہ علیہ تربی نا زل فرما یا گیا تھا :

ابکت بیک محدصلی الشدعلید ولم کی نبوت کا ثبوت اورو می مخالفین کا اینامنده انگا شورت بهم بینجا یا جاشد اوراک که خود نزکرده امنخان میں بیژنا بهت کردیا جاشے کراپ سنی سناتی با نیس بیال نبس کرتے ملکه فی الواقع اوراک که خود نزکرده امنخان میں بیژنا بهت کردیا جاس نقصد کو آیاست و ی بیر جی هما مت صاحت واضح کردیا آب کووی کے ذر لبیہ سے علم حاصل به و تا ہے۔ اس نقصد کو آیاست ما وی بیر جی هما مت صاحت واضح کردیا گیا ہیں اور آیاست ۱۰۱۰ ایس می بورست دود کے ساخفاس کی تعزیج کی گئی ہے۔

دوتسرے بر کر دراوان قریش اور محمص الدیمی کے درمیان اُس دنت جوم ما میں رہا تھا اس پر براد ملن ایر براد ملن اور بست اور بست اور بست سے بار انسام کے قصے کوچیاں کرتے ہوئے قریش والوں کو تبایا جلٹے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہ بھے کررہے ہوجو بوجو بوجو کے انتقابی خواجی دہ خوالی شبیت سے لونے بس کا ہرباب دہ ہوئے اور اُنوکا والسی جائی کے قدموں میں آرہے جس کو انسوں نے بھی انسانی ہے رحمی کے ساتھ کنوبی بم چینیکا تھا، اسی طرح تما ذکا والے دائی تعربی میں آرہے جس کو انسوں نے بھی انسانی ہے رحمی کے ساتھ کنوبی بم چینیکا تھا، اسی طرح تما ذکا دو اُن دائی جو اُن تربیر کے مقابلے میں کا میاب نہ ہوسکے گیا اور ایک و ن تمہیں میں اپنے اِس کھائی سے رحم و کرم کی جبیک مائلنی بڑے مربا یا لفٹ کا کا کی ڈی ڈوٹسف کو اُنھو تی آئی آپیلیٹ آپیلیٹ '' بوسف صاحت بیاں کردیا گیا ہے۔ جیا بنے فرم ایا لفٹ کا کا کی ڈی ڈوٹسف کو اُنھو تی آئی اُنسانی بی ہوئی میں اور اور کے بیے برطری نشانیاں ہیں ہو

مغنيغنت بيرجي كدبيسعن علبالسلام كم قعص كومحدهل الشرعليه ولم الاقربش كم معاسط برجيسيال كرك



مراً ن مجدید نے گویا ایک ممزیح پیش گوٹی کردی منی جسے آئندہ دس سال کے وافغات نے حرب مجرون میچ نا بست كرسكه د كمعاديا - اس سوره كه نزول پروبراه و دوسال برگزرست مبول تكه كدفريش والول خيرا درا بي يوسعت كي طرح تحذصلي الشدعليب ولم كفتل كي سازش كي اودآب كويجوداً ان سعد مبان بيجا كرمكته يبعدنيكلنا بيران كي توقعا كعه بالكل خلامت أب كويجى ميلا وطنى ببي وبيبا ببيءورج وأفندا دنعيب مجرا مبيبا يرسعت عليدانسلام كوتم واقتعا يمير فنخ کمد کے موقع پر ٹھیک ٹمیک وہی کچھ بیش آیا جڑھ رکے پایٹے تخلت ہیں پوسٹ علیالسلام کے ساحضے ان کے معايثون كي آخرى مصنورى كميموقع بريبش أيا مغاسوبا لصبب براددان يوسعت انتهائي عجزو ورما تدكى كي حالست بين ال كالمُعَالِكَ إِنْ عَلَيْ السَّعَظِيدَ عَضَا وركدر مع متضكر تَصَدَّ فَعَلَيْنا أَنَّ الله يَعِيزَى الْمتصدّ فِينَ دهم پرصدف کیجیے الٹدصدف کرنے والول کوٹیک جزا دنیا سیسے " آنوبیسعت علیالسلام نے انتفام کی قدرت رسکھنے كه باوجردانيين معامن كرديا الدرفروايا لا تَنزُوبيبَ عَكِيكُمُ الْبِيوَ مَرْ بَيغُضَ اللهُ لَكُمْ وَهُواسَ حَمُ الرِّحِيدِيْنَ وَأَجْ تَمْ يُرِكُونَى كُرِفِت نهين النَّهُ تَمْيين معاحث كريب، وهسب رجم كريف والون سع بطرح كررجم كهيتے والابت "اسى طرح ببال حبب محدصلى التّدعلية ولم كرساحف ننكسست بورده تريش مزنكول كموست بوشقه حقفا ودآ نحفتمت ان کے ایک ایک طلم کا بدل لینے برز فا درفعے توا سیے ہے جہاد نمہ اراکیا خیال سیے کہ ببن نمها رسے ما نفرکیا معاملہ کروں گائے انہوں نے عمل کیا اسنے کو بیٹرواین اسنے کردیبیر دواہیہ ایکٹا فی ظرت بھائی ہیں، اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں "اس پر آنے فرمایا خابی اقتول لکھ کھا قال پوسف لاخوتك كانتزبيب عليكم اليومزاد هبوا فانتم الطلفاء «يرتبيروس وبيا برد المجربوسف نے اسبے عما بیٹول کوویا غفاکہ آج تم پرکوئی گرفست نہیں، جا فرنسییں معا مت کیا ا مها حسن ومساكل إبرددبيلونواس موره بم منعدى يثيبت ركھتے ہيں يسكن اس فقعے كويمي قرآن مجيد تحفن فعسكو ثى وَنار ببخ نگارى كے طور پربیان نبیں كرنا بلكہ اپیشے فاعدسے كے مطابق وہ اسے اپنی اصل دعوست کی نبلیغ میں استعمال کر ناسیسے ۔

ده اس پوری داسستان بس بران نمایال کریک دکھا تا ہیے کہ تعنرت ایراً ہیم بمعنرت اسحاق جھڑت پیفوب اورچھ رست ہوسعت کا وبن و بنی نفاج محدم کی الٹرعلیہ ولم کا سیسے اوراسی چیزکی طوت وہ بی دعوشت د بنتے سنھے جس کی طرحت آج محدم کی الٹرعلیہ ولم دسے رسیے ہیں ۔

بیمروه ایک طون صعرت بینقوب اورصخرت بوسعت کے کرداراور دوسری طرفت برا درا ان برسعت، قافلہ نجار،عزیز مصر اس کی ببری، ببگرات مصراوری ام مصر کے کردارایک دوسرسے کے مغا بلری یک دینا جے اور محق ابنین اندائے بیان سے سامعین ونا ظرین کے سامنے بیرخا موش سوال پیش کرنا ہے کہ دیکھو، ایک موسف کے کردارتو وہ بین جواسلام، بعبی خلاکی بندگی اورصاب افریت کے بینی سے بیدا بہوتے ہیں، اور دوس نے محکر دارتو وہ بین جواسلام، بعبی خلاکی بندگی اورصاب افریت کے بینی سے بیدا بہوتے ہیں، اور دوس نے محکر دار وہ بین جواسلام، بعبی خلاکی بندگی اور صاب افریت سے بے نیازی کے سانچوں بی وصل کی موسف کے کردار وہ بین جوکھ دوسا بلیبت اور دنیا برستی اور خلاد کی خورت سے بے نیازی کے سانچوں بی وصل کی موسلے کے کردار وہ بین جوکھ دوسا بلیبت اور دنیا برستی اور خلاد کی خورت سے بے نیازی کے سانچوں بی وصل کی موسلے کے کردار وہ بین جوکھ دوسا بلیبت اور دنیا برستی اور خلاد کی خورت سے بے نیازی کے سانچوں بی وصل کی موسلے کے کردار دوں بین جوکھ دوسا بلیبت اور دنیا برستی اور خلاد کی خورت سے بے نیازی کے سانے دوسا بھول بی وہ موسلے کے کردار دوں بین جوکھ دوسا بلیبت اور دنیا برستی اور خلاد کی خورت سے بید نیازی کے سانے دیا ہے کہ کردار دوں بین جوکھ دوسا بلیبت اور دنیا برستی اور خلاد کی خورت سے بیدا نیازی کے سانے دوسا کے دوسا کی دوسا کے دوسا کے دوسا کی خورت سے بیدا نے دوسا کی موسلے کی دوسا کی دوسا کی دوسا کی دوسا کے دوسا کے دوسا کی دوسا کے دوسا کی دوسا کی دوسا کی دوسا کے دوسا کی دوسا کی دوسا کی دوسا کی دوسا کی دوسا کے دوسا کی دو



تيادم وتنعيس ابتم نودا بين مخمير سعد يوجي وكدوه إن مي سعد كم فروف كوبيس ندكر تاسيد

میراس تنصبے سے تران حکیم ایک اورگہری خفیقنت ہمی انسان کے ذہر نشین کریا ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ التّٰدتِّعا ليُ جِركام كرنا جا برّا ہے وہ ہرحال ہوا ہوكررہ تا ہے۔ انسا ن اپنى تدبيروں سے اُس كے نعدوب كورد كنے ا وربد لنے بَر کمبی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ بلک بساا وفامت انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطرکر تاسیے اور مجترا ہے۔ كهيس خفيك نشاخص يزنيراد ديا گمزنيج بين نابت بوته بسكرالشد نداس كے إنتوں يسے وہ كام ہے يبا جواس كمصنعوب كمعنامن اوداللدكي تنصوب كمعين مطابق تغا بوسع عليالسلام كمديميا فيجب ال كوتويس مبينك ربص تقعة توان كالكان تغاكم سف ابني لاه كي كانتظ كويميش كمديد بي بالمرق الوانع انبول ف يوسف كوأس بام عروج كى بلى ميرمى بدا بني إختول لا كميراكيا جس برالتدان كوبېنجيا ناميا مهتا تقا اورا بني اس حرکت سے امنوں نے ووانے بیسا گر کھیے کمایا توبس برکہ پوسٹ کے بام عرصے پر سیجھنے کے بعد بھاشے اس کے كدوه عزمت كعدما تغدابي معانى كى ملاقات كوميات النبس نلامت وشرمسارى كيدما تغداس معيا في كيرما مندس كمول مونا پڑا یعزیز معرکی بیوی پرسفت کونیدخا نے بیجواکرا بنے نزدیک توان سے انتقام سے رہی تنی، مگرنی الواقع اس نے اله كمه بلية نخت سلطندن بريشجين كا رامته معامن كها ورابني اس تدبير سيخود ابنيه يبيراس كيمسواكجي شكابا كوفتت اسف بيفران واشف ملك كى مرتبيه كعلا فسع سيع المعلى سي كوعلى الاعلان ابني خيانت كے اعترات كى نزمندگى المعانى پرسی -بیمحض دوجا دستنشنی واقعات نسیس میں ملکہ نامیریج ایسی ہے شمارشنا نوں سے معری بیری ہے جواس متخيغنت كماگوا بما ديتي بيركه الشريعيص المغانا جا جناسيعه ، ساري دنيا مل كريمي اس كونبير گراسكتي \_ بلك دنيا جن دير کواس کے گرانے کی ندابت کارگراور نبینی تدبیر بچھے کراختیار کرتی ہے۔ النواسی تدبیر بیں سے اس کے اُسٹے کہ تیوں نكال دنيا ہے،اوراُن لوگری کے معقد میں رسوائی کے سواکچھ نہیں '' ناجنروں نے اسے گرا تاجا با نقارا واس طرح اس كے برعكس، خدايتھے گزانا جا برنا ہے است كوئى تدبير نيمعال نہيں سكنى، بلكسنيمعا سفنے كى سارى تدبيريں اُنٹى پڑتی ہیں والسین تربیری*ں کرینے والوں کومنہ* کی کھانی پڑتی ہے۔

اس خیفت مال کواگرکوئی مجھ نے تواسے بہلاسیتی تو پیدھ کاکدانسان کواپنے مفاصد اور اپنی تداہیر،
دونوں بیں اُن صدور سے تبجاور مذکر ناجا ہیں ہوتا انون اللی ہیں اس کے بیے مقرر کردی گئی ہیں۔ کامیا بی دنا کا می تو
اللہ کے بانفرن ہے رہیکی جنعفی پاک مفعد سے بیے مبدسی مبدسی جائز تدبیر کیے گا وہ اگرنا کام بھی جُواتو بھر حال ذکت درموائی سے دوجار ندبیو گا ساور و شخص نا پاک مفعد کے بیعظیم می ندبیریں کرسے گا وہ آئوت بی تو بھی بناوروا مبرگاہی مگرونیا بیر بھی اس کے بیے درموائی کا ضطرہ کچھ کم نہیں ہے ۔ دوسوا ایم سبتی س سے نوکل کل اللہ اور نعویین اول اللہ کا ملک اور مدافقت کے بیسے می کررہ ہے ہول اور دنیا انہیں مراویے نی ہورہ گا ہوں گا ہوں گا ہوں کہ مورہ اگر اس حقیقت کی بینی نام رہی بازندیں ہوئی اور مدافقت کے بیسے می کررہ ہے ہول اور دنیا انہیں مراویے بینی ہوئی ہورہ گا در مطالعت طافقت کی بنیا ہر نما بہت نوفناک تدبیروں کو در کھی کرون خوات نیا اضافی فرض انہام دیے جائیں گے۔



گرسی برا مین جواس فعد سے منا ہے وہ بر ہے کہ ایک مردمون اگر حقیقی اسلامی سیرت دکھتا برا در محکمت سعی برہ یا ب بو اتروہ معن اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کرسکتا ہے ریوسعت علیا ہسلام کو دیکھیے ۔ کے ابرس کی بھر اتن تنہا ، بے سروسا مان ، اجنبی ملک ، اور بعبر کر زوری کی انتہا بر کہ خلام بنا کر بیجے گئے بیں۔
تاریخ کے اُس دور من خلاموں کی بچر تینیست نفی وہ کسی سے پیرٹ بیدہ نہیں ساس پر مزید برکہ ایک شک میلا خلاقی جرم کا اورام لگا کر انہیں جی ہیں جو دیا گیا جس کی میعا در سرا بھی کوئی نہتی ۔ اس حالمت تک گرادیے جانے کے بعد وہ محص اپنے ایک اورام لگا کر انہیں جی ہیں جو دیا گیا جس کی میعا در سرا الکنور پورسے ملک کو مسخر کر لینتے ہیں ۔

اپنے ایمان اورا خلاق کے بیل برا شعف بین اور بالا نور پورسے ملک کو مسخر کر لینتے ہیں ۔

تاریخی و بھنرا فی حالات اس قصے کو بھنے کے بیہ صروری ۔ بیر کو ٹنھرا آبس کے تعلق کچھ تاریخی و جنرا فی معلومات اس قصے کو بھنے کے بیہ صروری ۔ بیر کو ٹنھرا آبس کے تعلق کچھ تاریخی و جنرا فی معلومات بھی تا فلوین کے بینی نظر دہیں :

معربراسس زماند بی بندرصوبی خاندای کی حکومت نفی جرمعری ناریخ بیل چرواسیدی اوشابول

( ۲۹۷۲ ۱۹۵۶ ۱۹۹۶ ) کے نام سے باد کہا جا تا ہے ۔بدلوگ عربی النسل غفے اولمسلیبی وشام سے
معر جا کر باہزار برس فیل مسیح کے لگ بعگ زماند بی سلطنت معربر قالبن ہوگئے تفقے عوب موقع بین اور فسر بین
قرآن نے ان کے بیدہ عالیت کا نام استعمال کیا ہے جو معربیات کی موجد وہ نفیعات سے قمیک مطابقت و کھنا
ہے۔معربی بدلوگ اجنبی صلا اور کی جنبیت رکھتے تھے اور ملک کی خانگی نزاعات کے مدیسے انہیں وہا ل اپنی باوشائی
قائم کرنے کا موقع بل کیا تھا۔ ہیں سبب جواکہ ان کی مکومت بیں صفرت اوسے گوجوج معاصل کرنے کا موقع ملا اور
ہے بین امرائیل دہاں یا نفول یا تھ بیرے گئے، ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں آبا و کیے گئے اور ان کو دیاں ہوا اثر و
رسوخ حاصل ہوا دکھونکہ دہ ان غیر مکم الول کے ہم جنس نقے بیندرصوبی صدی فیل میسے کے اوافر تک ہے ہوگ



معری تاریخ سے بدھی پنہ چات ہے کوان پروا ہے بادشا ہوں نے مصری دبینا وُں کوسلیم بندی کیا تھا، بلکہ پنے

ویزنا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے اوران کی کوشنش بنے کی مصری ان کا بذہب را بھی ہو ہیں وجہ ہے گفرآنی پر

ویزنا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے اوران کی کوشنش بنے کی مصری ان کا بذہب را بھی ہو ہیں اصطلاح

مصرت پوسٹ کے سم مصر با دشتا ہی " فرخون" کے نام سے یا دہندی کرتا کی ونکہ ونوون" ہم کا نام دیا گیا ہے تینا پر

تھی اور میدادگ مصری ندم ہے فائل نہ تھے ۔ لیکن بائیبل میں علاقی سے اس کو بھی " فرعون" ہی کا نام دیا گیا ہے تینا پر

اس کے مرتب کرنے والے محقے مبول کے کہ مصر کے سب با دشتا ہ " فراعنہ" ہی تھے ۔

اس کے مرتب کرنے والے محقے مبول کے کہ مصر کے سب با دشتا ہ " فراعنہ" ہی تھے ۔

موجوده زماند کے معقبین جنہوں نے با بیسل اور مصری نار بنے کا نقابل کیا ہے ، عام رائے ہر کھنے ہیں موجودہ زماند کے معقبین جنہوں نے با بیسل اور مصری نار بنے کیں الخویس ( APophis ) بنتا ہے، کہ چروا ہے باوشتا ہوں میں سے مسرفر انرواکا نام مصری نار پنے میں الخویس وہی مصنرت یوسف کا ہم عصرفحا۔

معرکادارالسلطنت اس زماند بی محفی رضعت بختاجی کے کھنڈر قابرہ کے حبوب بیں ہمامیل کے فاصلے پر بیٹے جاتنے ہیں مصرت پارسفت ہے ، ۱۹ سال کی عربیں وہاں پہنچے - دو تین سال عزیز مصر کے گھر رہے۔

ہ طے نو سال جل میں گزارسے - ، موسال کی عربیں طلک کے فرمانروا بوسے اور ، دسال تک بلا شرکت غیرے

ہ طے نو سال جل میں گزارسے - ، موسال کی عربیں طلک کے فرمانروا بوسے اور ، دسال تاب ول فی حضرت بعیقوت تمام ملکت مصر بہر حکومت کرتے ہوئے ۔ ابنی حکومت کے نویس یا دسویں سال انہوں نے حضرت بعیقوت کو اپنے بورسے خاندان کے ما فغ فلسطین سے مصر بلالباا وراس علاتے بیں آباد کیا جم و میا طاور قابرہ کے کو اپنے بورسے خاندان کے ما فغ فلسطین سے مصر بلالباا وراس علاتے بیں آباد کیا جم و میا طاور قابرہ کے درمیان دانتھ ہے۔ بائیسل میں اس علاتے کا نام جشن یا گوش تبایا گیا ہے مصرت موسی کے ذاہ نیا گی اورانتھال کے علاقے میں آباد رہے ۔ بائیسل کا بیان ہے کہ حضرت پوسف نے ایک سودس سال کی عمرین وفات پائی اورانتھال کے علاقے میں آباد رہے۔ بائیسل کا بیان ہے کہ حضرت پوسف نے ایک سودس سال کی عمرین وفات پائی اورانتھال کے وقت بنی اس ایک عرب تم اس علک سے نکلو تو میری ٹریاں اپنے سا قدلے کر مجانا۔

یوسعن علیہ السلام کے قبضے کی جونفصیلات بائیبل اور کمنودیں بیان کی گئی ہیں ان سے قرآن کا بیان است استان کی گئی ہیں ان سے قرآن کا بیان است کی میں است کی خواشی میں سیسے میرورت ان اختلافا میں بہت کچھ کھفٹ ہیں۔ ہم اینچے حواشی میں سیسے میرورت ان اختلافا کو واضح کرنے جا بی گئے۔

تنغييم ستستون ملزوم

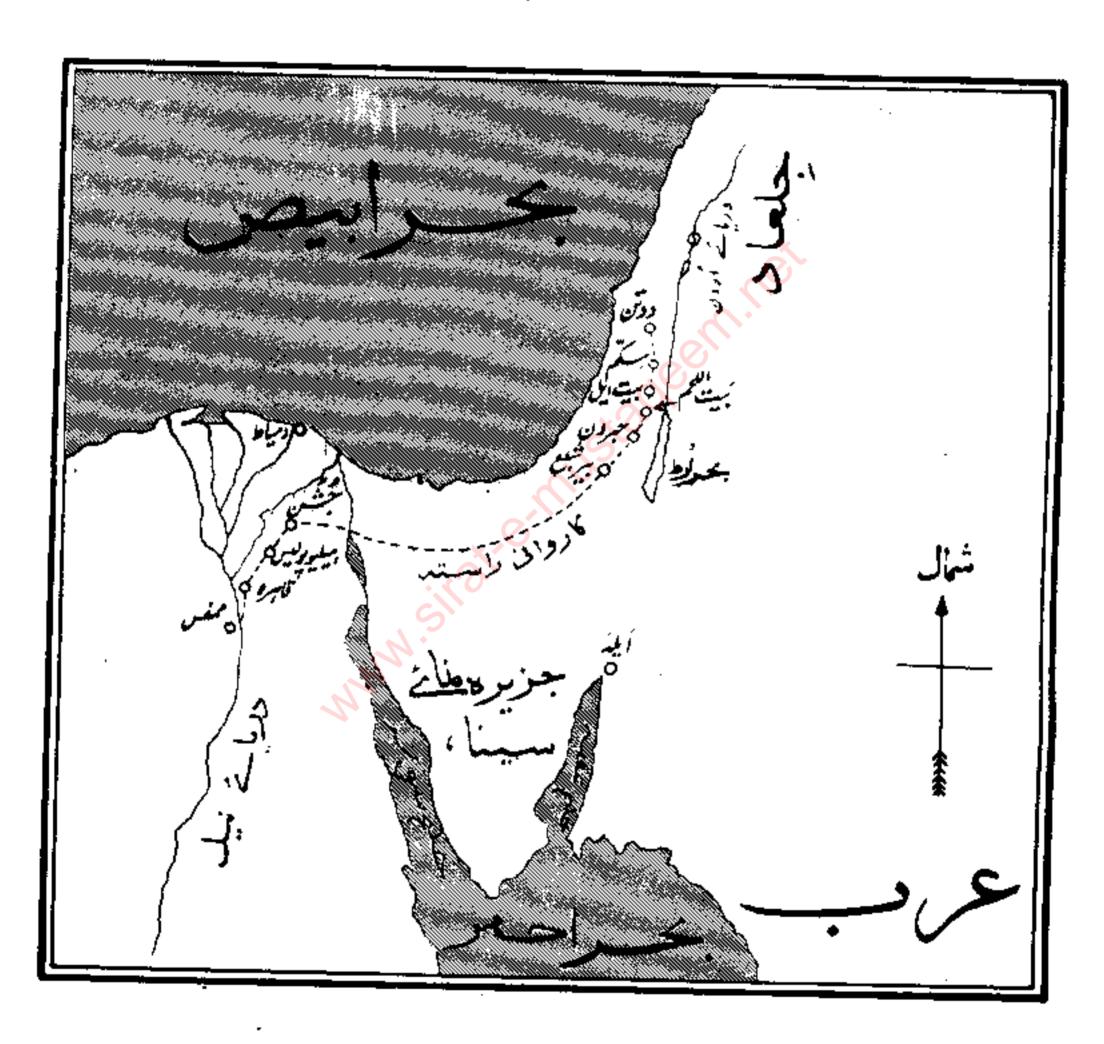

دوتن : دومتام جان انبل كه با به كم معابق برادرا به يُرسعن فعضيت يُرست كوكوني بي يكار سري : دومتام جان معنون بيترت كي آبان با يُدادي - اب اس تهام كانام نابس بيد. مجبروان : دومتام جان معنوع بعقوت و بهتري اس كرانكيل مي كفته بير . ممغس : معما قديم بايتخصته - اب الإمبراس كومنعت كفته بير. محبف ي : دوملا قرجان معنوت يُرسفت خديم بين بي كسسدائيل كرآبادكيا.



الْمُ اللهِ الرَّانِيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ الرَّانِيْ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ الرَّانِيْ اللهِ الرَّانِيْ الْمُ اللهِ الرَّانِيْ اللهُ الرَّانِيْ اللهُ الرَّانِيْ اللهُ الرَّانِيْ اللهُ اللهِ الرَّانِيْ اللهُ اللهِ الرَّانِيْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سلے اس کا مطلب بینیں ہے کہ بیرک بی خصوص طور پرا بل عرب ہی کے لیے نازل کا ٹی ہے۔ بلکہ اس نفرے کا اصل مقرعا برکہ نامیس کے بیان بین نہاری اپنی زبان بین تونییں سے نائی جارہی ہیں بنی نہاری اپنی زبان ہیں تونییں سے نائی جارہی ہیں بنی زبان ہیں ہیں نہیں آبیل اور زبی مکن ہے کہ اس کتاب ہیں اعجاز کے بور پہلو ہیں ہیں نہیں آبیل اور زبی مکن ہے کہ اس کتاب ہیں اعجاز کے بور پہلو ہیں جو اس کے کلام اللی مونے کی شعاوت دیتے ہیں، وہ نمہ اری نگاموں سے پوش بیدہ رہ جائیں "

بعق وگ قرآق نجید میں اس طرح کے نقرے دیکہ کراعزاض بیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب تواہل عرب کے بیے ہے ،غیراہل عرب کے
بیے نازل ہی منیں کی گئی ہے ، بھیرا سے تمام انسانوں کے بیے بدا بیت کیسے کما جاسکتا ہے ۔ لیکن بیوعن ایک سرسری سااعتزامی ہے ہو
صفیفت کو سجھنے کی کوشنش کیے بغیر میرطود یا جا تا ہے ۔ انسانوں کی عام بدا بین کے بیے جوجیز بھی پیش کی جائے گی وہ ہرحال انسان زمانوں
میں سے کسی ایک زمان ہی ہیں بیشن کی جائے گی واوراس کے بیشن کرنے والے کی کوششسٹن میں ہوگی کہ پیلے وہ اُس توم کو اپنی تعلیم سے
میں میری طرح متا ترکرے جس کی زبان میں وہ اسے بیشن کررہا ہے ، ہیرو ہی قوم دوسری قومون تک اس تعلیم کے بینسنے کا دسسبد



الُغْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَابَتِ إِنِّي سَايَتُ الْحَدَى عَشَرَ كُوكُمًا وَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَايَتُهُمُ فِي شِحِدِينَ ﴿ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَايَتُهُمُ فِي شِحِدِينَ ﴿ قَالَ يَبُنَى كَ تَقْصُصُ رُءَيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِينُ وَالكَ قَالَ يَبُنَى كَ تَقْصُصُ رُءَيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِينُ وَالكَ كَالَ يَبُنَى كَ وَحَكَمُ اللَّهِ نَسَانِ عَدُو مُّهِدُنُ ۞ وَحَكَمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

تم بالكلى بى سے خبر تھے۔

بدائس و قنت کا فرکر ہے جب بوسف سنے اپنے باپ سے کہا" ابا جان ، یں نے نواب دیجے اسے کہ گارہ در اور جا ندیں اور وہ مجھے سے در کہ ہواب بیل سے کہ گیارہ سنا ہے ہیں اور شورج اور چا ندیں اور وہ مجھے سے در کہ ہوا ہیں ہوا ہیں گئے ، بات ہے کہا ،" بٹیا ، ابنا بہ خواب ابنے بھا ٹیول کو ند سنانا ور نہ وہ تیرسے در بے آزار ہم جا ٹیں گئے ، بات ہے کہ اندیں اور اجبابی ہوگا (جیسانونے خواب بین کھا ہے کہ سنا مقبقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھُلاد شمن ہے۔ اور اجبابی ہوگا (جیسانونے خواب بین کھا ہے کہ)

ہے۔ یہی ایک فطری طریقے سیے کسی دعورت وتحریک سے بین الاقوامی بیمیا نے پریسپلنے کا س

سلے سرہ کے دیباچے یں ہم بیان کریجے ہیں کے فار کہ ہیں ہے بعض لاگوں نے تضفرت می الشرهلیہ وہم کا امتحال لینے کے بید، بلکہ بنے نزدیک، آپ کا جرم کمولئے کے بید، فالبًا ہیود لیوں کے انتارے پر، آپ کے سا شخه اچانک ہیں وال پیش کی تھا کہ بنی اسرائیل کے معربینے کے کا کیا سیسب ہوا ۔ اس بنا پر ان کے جواب میں تاریخ بنی اسرائیل کا یہ باب پیش کرنے سے بیا تمہد الم یہ فرار نشاد ہوا ہے کہ اس محقہ میں ان واقعات سے بیا تمہد الم میں ہووی کے فراوی سے تمہد میں ان واقعات سے بے خریقے ، وراصل ہیں ہم ہیں جووی کے فراوی سے تمہد میں ان کی خردے رہے ہیں۔ بنی اصل میں روشے می ان مخالفین کی طوت کے خردے رہے ہیں۔ بنی اصل میں روشے می ان مخالفین کی طوت ہے جن کی نیس دفعا کی خردے رہے ہیں۔ ایک اصل میں روشے می ان مخالفین کی طوت ہے جن کی نیس دفعا کہ آپ کو وی کے فرا بعد سے علم حاصل ہو تا جند۔

سبب بن ودین سعه به پیرون ساور به بست که وه دس میما آن بی ج دومری ما ؤل سے نقے رمصات بیعقوب کوملائم تھا کہ بہر سر تیلے میمال بیا مطلب نکا لفے کے لیے کوئی ناروا کہ بہر تیلے میمال پینیں بیں کہ پیامطلب نکا لفے کے لیے کوئی ناروا کا رروا ٹی کرروا ٹی کرنے بی انہاں کہ بہر کا کے اس سے موست بیار مہنا میمال سے بیٹے کوشنبہ فراویا کہ ان سے موست بیار مہنا میمال سے بیٹے کوشنبہ فراویا کہ ان سے موست بیار مہنا میمال سے بیٹے کوشنبہ فراویا کہ ان سے موست بیار مہنا میمال میمال کے بیٹے کوشنبہ فراویا کہ ان سے موست بیار مہنا والمحالام اور کھیا و میمال کے بیٹے کا صاحب مطلب بہتھا کہ سورج سے مراوی میمال میں موسل کے بیٹے تعدید مراوان کی بیری درصورت یوسف کی سوجل والدہ اور کھیا و میمال وی سے مراوگیا رہ میمال کی بیری درصورت یوسف کی سوجل والدہ اور کھیا و میمال وی سے مراوگیا رہ میمال کی بیری درصورت یوسف کی سوجل والدہ اور کھیا و میمال کے بیٹے کوشند کی سوجل کی بیری درصورت یوسف کی سوجل والدہ اور کھیا و میمال کے بیری درصورت یوسف کی سوجل والدہ اور کھیا و

Tras

يَجُنَّدِيكُ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْنِ وَيُكِمِّمُكُ مِنْ تَأُويْلِ الْاَحَادِيْنِ وَيُكِمِّ فَيُنَّةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اَبُويُكَ مِنْ يَغُمُنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اَبُويُكَ مِنْ قَدْرُكُ مِنْ اَنَّهُا عَلَى اَبُويُكَ مِنْ اَنَّهُا عَلَى اَبُويُكُ مِنْ اَنَّهُا عَلَى اَبُويُكُ مِنْ اَنَّهُ كَانَ اَبُولُهُ مَا اَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِيْنَ وَإِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَاخْوَيْهُ اللَّا لِيلِيْنَ وَالْدُوسُفُ وَاخْوَيْهُ اللَّا لِيلِيْنَ وَإِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَاخْوَيْهُ اللَّا لِيلِيْنَ وَاذْ قَالُوا لَيُوسُفُ

نبرارب سخصے (ابنے کام کے بیے) منتخب کرے گا ور سخصے بانوں کی نہ تک بہنج اسکھائے گا اور سخصے بانوں کی نہ تک بہنج اسکھائے گا اور سخصے اور براور آل بعقوب برا بنی نعمت اسی طرح بوری کرسے گاجس طرح اس سے ببیلے وہ نبرسے بزرگوں ابرا بہتم اوراسگاتی برکر برجا ہے بیقیناً تبرا رب علیم اور کبیم شیئے "۔ ع سخیفات بر سے کہ بُرسُفٹ اور اسس کے بھائیوں کے نصتہ بیں اِن بُرج چھنے والوں کے بیے مشیقات بر سے کہ بُرسُفٹ اور اسس کے بھائیوں سے تقالیوں نے بین کھا " یہ بیوسُفٹ بری نا ہے کہ اس سے بھائیوں سے آبس میں کھا " یہ بیوسُفٹ بری نا ہے کہ اس سے بھائیوں سے آبس میں کھا " یہ بیوسُفٹ

م بعن بوت عطاكريك كا ـ

سب "نَادِيْلِ الْآحَادِيْنِ الْآحَادِيْنِ كَامطلب محض تبير تواب كاعلم نبين ب مبيداً لمكان كيا كياب، بلكماس كامطلب بست المال الله المال كيا كياب، بلكماس كامطلب بست كوالدُّن الله تجعيم عامل فهم المرتبع المرت

کے با بیبل اور کم در کا بیال قرآن کے اس بیان سے ختلف ہے۔ ان کا بیالی بیہ کو صورت بیع تو ہے نواب من کر ایک نووب ڈواٹٹ اور کہا، انجھا اب تو بیخواب دیکھنے لگا ہے کہ میں اور تیری ماں اور تیرسے سب بھا تی تجھے سمجدہ کریں گئے کہ خواب بیان کی بغیر اند سیرت سے قرآن کا بیال زیادہ مناسبت رکھتا ہے دکہ با بیبل اور کم ورک ایرے مناسبت رکھتا ہے دکہ با بیبل اور کم ورک ایرے مناسبت رکھتا ہے دکہ با بیبل اور کم ورک ایرے مناسبت رکھتا ہے دکہ با بیبل اور کم ورک ایرے مناسبت کے اس کی جو نویر لکال وہ سچا خواب بی سمجھ کرن کال تھی، تواس کے معاص می خواب اگر سیان کا تھی اور کا ہر ہے کہ صفرت بیع مورت نے اس کی جو نویر لکال وہ سچا خواب بی سمجھ کرن کال تھی، تواس کے معاص میں بیال کا فیصلہ تھا کہ ایک وقت ان کو یہ عودج ما میل ہو ۔ بیر کیا لک ایک میں موسکت ہے کہ ایسی بات پر گرا ملنے اور خواب دیکھنے والے کو الی ڈائٹ بیا ہے اور کیا کو ٹی شاریت میں کرخوش ہونے کے بہائے اور کیا کو ٹی شاریت میں کرخوش ہونے کے بہائے اور کیا کو ٹی شاریت میں کرخوش ہونے کے بہائے اور کیا کو ٹی شاریت باپ ایسا بھی ہو مسکت ہے جو اپنے ہی بیٹے کے اگر ندہ عودے کی بشاریت میں کرخوش ہونے کے بہائے



تغبسيم لقرآن ٢

يوسف ١١

وَاحُولُهُ آحَتُ إِنَّ آبِينَا مِنَّا وَ خَنُ عُصَبَهُ إِنَّ آبَانَا لِفَي ضَلِلِ مَّبِينِ فَ الْمُعَلِّمِ الْمُولُولُهُ الْمُعَلِّمِ الْمُولُولُهُ الْمُعَلِّمِ الْمُولُولُهُ الْمُعَلِّمِ الْمُحُولُةُ الْمُعَلِّمِ الْمُحْوِلُهُ الْمُعَلِّمِ الْمُحْوِلُهُ الْمُعْلِمِ الْمُحْدِلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

اوراس کا بھآئی، دونوں ہمارے والدکوہم سے زیا وہ مجنوب ہیں حالانکہ ہم ایک پوراجھاہیں بہتے بات بیسے کہ ہمائیں ہوراجھا ہیں اسے بہت کے ہیں جبورہ کی بات بیسے کہ ہمائے ہیں جبورہ کے بعد بھرنیک بن رمنا "اسی کا کہ تمہا ہے والد کی نوج صرف تمہاری ہی طوف ہوجائے ۔ بہ کام کر بینے کے بعد بھرنیک بن رمنا "اسی ان ہے ایک بولا" بوسٹ کو قتل ندکرو الکر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنوہ بن میں دال دو۔

اُلْمَايِلِ مُجْبَى مِاسْتُسِ ؟

می ال سے ماہ کے اس سے مراد صفرت اوسف کے ختی ہوائی بن ہیں ہیں ہیں ہیں ال ہی ہوئے ہے۔ ان کی پیدائش کے دفت ان کی والدہ کا انتقال ہوگیا تھا مہیں وج نفی کہ حضرت یع نفوٹ ان دو توں ہے ماں کے بچوں کا زیادہ خیال رکھتے تقے۔

اس کے علاوہ اس مجست کی وجر بر ہمی تھی کہ اُن کی ساری اولا وہیں صرف ایک بعضرت یوسف ہی ایسے نفے جن کے اندرا اُن کو اُن اُن اُر اُرشدو سعا وت نظر کے نفر ہے۔ اور چھڑ سن کی انواب سن کر انہوں نے جرکج فرطیا اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ این ایسے اس بیٹیے کی غیر معولی صلاح بھول تھا اس ایسے اور چھڑ سے دو سری طریب ان دس بڑے ماہ بازود کی کسیرت کا جو حال تھا اس ایسے اور انوان سے سرو جا ناہے۔ وہ سری طریب ان دس بڑے سے کہ ایک نسان ایسی اولا وسے توش رہ سے۔

کا اندازہ ہی آگے کے دانوان سے ہو جا ناہے صدیحر کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ ایک نیک انسان ایسی اولا وسے توش رہ سے کہ با بیس میں براودان یوسعت کے صدی ایک ایسی دجہ بیان گئی ہے حس سے اُل الزام صفر سے بی اُل سے کہ بیت ہو تا ہے۔ اس کا بیان سے کہ حضرت یوسعت ہوا تیوں کی جنایاں با ہے سے کھا یا کرتے ہے اس وہ بسے کھا ٹی ان سے کہ حضرت یوسعت ہوا تیوں کے بیتوں کی جنایاں با ہے سے کھا یا کرتے ہے اس دجہ سے کھا ٹی ان سے کہ میدائی اس میں کہ حضرت یوسعت بھا تیوں کی چنایاں با ہے سے کھا یا کرتے ہے اس دجہ سے کھا ٹی ان سے کے سے کہا تھا ان اور اس میں سے کہ حضرت یوسعت بھا تی ہو تا ہے۔ اس کا بیان سے کہ حضرت یوسعت بھا تی ان ان اس میں ہوتا ہے۔ اس کا بیان سے کہ حضرت یوسعت بھا تیوں کی جنایاں با ہے سے کھا یا کرتے ہوتا ہے۔ اس کا بیان سے کہ حضرت یوسعت بھا تیوں کی جو تا ہو سے کھا یا کرتے ہوتا ہے۔

موج دنبین بوتی اوراً زاد فبانل ابک دوسرے کے بیے بدویانہ قبانلی زندگی کے مالات کو پیش نظر کھنا جا جیے رہماں کوئی ریاست موج دنبین بوتی اوراً زاد فبانل ابک دوسرے کے بیلو بین آبا دہوتے ہیں ، دہاں ایک شخص کی توت کا سازا نحصا راس بر ہوتا ہیں کہ اس کے اپنے بیٹے ، پوتے ، بھائی ، بھتیجے بست سے ہوں جو وقنت آنے براس کی جان و مال اور آبرو کی صفا ظمت کے بیداس کا سافد و سے سکیں ۔ بیسے حالات بین عور توں اور بجری کی برنسین فطری طور برآدی کو وہ جوانی بیلیج زیادہ عزیز ہوتے ۔ بیداس کا سافد و سے سکیں ۔ بیسے حالات بین عور توں اور بجری کی برنسین فطری طور برآدی کو وہ جوانی بیلیج زیادہ عزیز ہوتے

يُلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ ﴿ قَالُوا بَابَانَا مَا لَكَ كَا تَامَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ ﴿ السِّلْهُ مَا لَكَ كَا تَامَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ قَالَ مَعَنَا عَلَا يَرُتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا عَلَهُ الذِّيْ اللَّهُ الذَّيْ اللَّهُ الذَّيْ اللَّهُ الذَّيْ اللَّهُ الذَّيْ اللَّهُ الذَّيْ اللَّهُ الذَّا الذَّا اللَّهُ الذَّيْ اللَّهُ الذَّا اللَّهُ الذَّا اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

کوئی آنا جا تا فافلہ است کال سے جائے گائی اس فراروا دیرا نموں نے جاکرلینے باہیے کما" ابا جان '
کیا بات ہے کہ آب وسف کے معالمہ بنہ مہر پھروسٹی بن کرنے حالانکہ ہم اس کے سیے جبر خواہ ہیں ہ کل
اسے ہما ہے ساتھ بھیج دیجے کی جرفی گئے گا ورکھیں کو دسے بھی دل بدلائے گا ہم اس کی حفاظت کو موجو ڈیل اسے ہما ہے کہ اس کی حفاظت کو موجو ڈیل اپنے کہ "تنہا را اسے بیم ان مجھے نشاق گزرتا ہے اور مجھ کواندلیٹ ہے کہ بین اسے جبڑ بابذی جا ان کھا ہیں '
اس سے غافل ہو' انہوں نے جواب یا "اگر ہم اسے جبڑ ہے نے کھا لیا ہج کہ ہم ایک جبھا ہیں '

بیں جو دئٹمنوں کے مقابلہ میں کام آسکتے ہوں۔اسی بنابران ہوائیوں نے کہا کہ ہمارسے والد پڑھا ہے ہیں شھیا گئے ہیں۔ہم بھمال بیطوں کا بختھا، جو بڑیسے وفقت ہراک کے کام آسکتا سیے ان کواننا عزبز نمبیں سے جنسے بیر پچھوٹے بچھورٹے بیرے جوان کے کسی کام نہیں آسکتے بلکہ الطے نود ہی صفا ظلت کے مختاج ہیں۔

سلے برنقر وائن لوگوں کے نفسیات کی بہترین نرجمانی کرنا ہے جوا بینے آپ کوخوا بشامین تفس کے حوالے کر و بہتے کے ماخذا بھاں اور نیکی سے بھی کچھ رسٹ نہ جوڑے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کھی نفس ان سے کسی برے کام کا تفاصا کرتا ہے اور ایمان کے تفاصل کو بلتوی کر کے پہلے نفس کا تفاصا لجو اگر نے برئی جائے ہیں اور جب صفیرا نمد سے جنگیا ل این ہے نواست برکہ کرتسانی وینے کی کوشٹ نن کرنے ہیں کہ ذرا صبر کر ، بہنا گزیر گنا و بھی سے جمالا کام اٹسکا جموا ہے کرگن دنے دسے بھران شاء الشدیم تو بہ کرے و بیسے ہی نیک بن جائیں گے جلیسا نوج ہیں دیکھنا جا بہتا ہے۔

ملکے بہ بیان مبی با بئبل اور کنگر دکے بیان سے ختلف سید-ان کی روابیت بہدے کہ برا وران بیسف اپنے مونٹی تجرائے کے بید بہر کم کی طریق کی بیان میں میں تجرائے کے بید بہر کم کی طریت کی میں میں میں تھے اور ان کے بیجھے نود تھ رہت میعقوث نے ان کی تلاش بین مصرت بیسف کو جیم انتحار کے بید بہر کا میں میں کہ مصرت بیسف کو جیم انسان کے ساتھ ان کے صدر کا حال جانے کے با دی وائیس بہر بات بعید از تیاس ہے کہ مصرت بعقوث نے بیرسعت علیہ اسسال مے ساتھ ان کے صدر کا حال جانے ہے جا دی وائیس



إِنَّا إِذًا لَنْحَسِمُ وَنَ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ اَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ فَلَا فِي عَيْلِبَ الْحُرِيثَ وَ اَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَتِهُمُ مِا اَلْحُرُومُ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُمُونَ ﴿ وَجَاءُو ٓ اَبَاهُمُ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ وَكَاءُو ٓ اَبَاهُمُ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ وَكُولُنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَنَاعِنَا فَالُوا اَلَا اَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

نب نویم بڑے ہی نکے ہوں گئے۔ اِس طرح اصرار کر کے جب وہ اُسے سے گئے اور انہوں نے طے کر لبا کہ اسے ایک اندھے کنویں ہیں چیوڑ دیں نویم نے بوسف کو وجی کی کہ" ایک وفت آئے گا جب توان لوگول کو ان کی بیر کت بنائے گا، بر ابنے فعل کے تنائج سے بے خبر بیش" نام کو وہ روستے بیٹیتے اینے باہیے باس اسے اور کہا" آبا جا ن ، ہم دُوڑ کا مقابلہ کرنے ہیں لگ گئے تھے اور یوسف کویم نے لینے سامان کے باس جموڑ دیا تھا کہ اسے کھا گیا ۔ آب ہماری بات کا بھین نرکیں گے جاہے ہم بہتے ہی ہوں "

آپ اپنے افضوں موت کے منہ ہیں مجیجا ہو۔ اس لیے قرآن کا بیان ہی زیارہ مناسب حال معلوم ہوتا ہے۔

ملکے منن ہی و کھٹے لا کہننے ہی و ک کے الفاظ کچے ابسے اندازسے آئے ہیں کہ ان سے نین معنی نکلتے ہیں اور لینوں ہی گلتے ہوں ہے۔ کہ الفاظ کچے ابسے اندازسے نے ادراس کے بھا ٹیول کو کچے فہرنہ تفی کہ سیروحی کی جا رہی ہے۔ دوتسرسے بھی کر آوا لیسے حالات ہیں ان کی پیوکست انہیں جنائے کا جمال نیرسے ہونے کا انہیں وہم ایک نہ ہوگا۔ نہیس سے اندازس کے نما نج کیا ہے نما ہے کہ است کو آئے تبدہ اس کے نما نج کیا ہوں نے کہ آجے یہ ہے ہوئے ایک وکست کر رہسے ہیں اور نہیں جاسنے کر آئمندہ اس کے نما نج کیا ہونے والے ہیں۔

بایگیل ورتلموداس ذکرسے خالی بیں کہ اس وقت الٹرتعا الی کا دے بوسف علیہ السلام کوکوئی تسلی مبی وی گئی تھی۔ اس کے بجاھے تلمود میں جوروا بہت بیان موٹی ہے دہ یہ بہت کوب بھٹرت یوسف کنویں میں ڈالے گئے تودہ بہت بنیائے اور نوب جیخ بیخ کوانہوں نے بیان مورا ایک سے فران کا بیان مورا اور نوب جیخ بیخ کوانہوں نے بیان مورا اور کی اور کی ایسے نوجوان کا بیان مورا اسے جو ایک کے بیل کرتاں نظامان کی عظیم تربی تھیں توں میں شمار مورنے والا سے رہمود کو بڑھیے تو کھیے ایسانقٹ ساھنے آھے گاکھ موالی میں بیند یہ وایک لاکے کوکنویں میں بینینک رسیے ہیں اور وہ وہی کچھ کررہا ہے جو ہراؤ کا ایسے موقع پر کرسے گا۔

يوسف ١١



وَجَاءُوْعَلَىٰ قَمِيْصِهِ بِلَ هِركَنِ بِ قَالَ بَلُ سَوَلَتُ لَكُمُ اَنْفُسُكُمُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْمُ لِولاً قَالَ لِيُبْثُمُ يَ اللّهُ عَلَيْمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

اوروہ بُرسف کے تبیعی پرچھُوٹ مُوٹ کا نٹون لگا کرئے آئے تھے۔ بیس کران کے باب نے کہا "بلکہ تہارسے نفس نے تہا دسے بیر ایک بڑے کام کرآسان بنا دیا ۔ انجھا، مبرکروں گا اور بخربی کروں گا، جربات تم بنارہے ہواس پرانٹ دہی سے مرد مانگی جاسکنی سے "

اُوصرایک فا فلہ آیا اورائس نے اپنے سنفے کو پانی لانے کے بیے بھیجا۔ سنفے سنے ہو کنویں میں ڈول ڈالا تو د بُرسُف کو د بجھ کر) پھاڑا ٹھالا مبارک ہوئیاں تو ایک لڑکا ہے '' ان اوگوں نے سس کو مال ننجارت سجھ کر مجب ایس مالا نکہ جو بجھ دہ کردہے نفیے ضلایس سے باخبر تھا۔

سلے منن میں صبر جعبیل کے الفاظ بین جن کالفظی ترجمہ دا جیا میں ہوسکنا سے ساسے سرا وابسامبر سیے جس بین شکا بہت نوم و، فرط و دم مو ، مُحرُرُع فرع نوم و ، مُعندُ سے ول سے اس معیبیت کوم وانست کیا جا شے جوالک عالی فارت انسان پرا بھری ہو۔

اسلام برابد می برد می با از ظرور بیان معرف بیغوب کے تاثر کا نقشہ می مجد ایسا کھینجی بین ہو کسی معمولی باب کے تاثر اسے بچے بھی مختلف نہیں اور ظرور بیان معرف بیان بیر بسیدہ تنہ بنیا اور اسٹ بنی کمرسے بیٹیا اور اسٹ دنوں تک اپنے بیٹے کے بیے مائم کر تار ہا "اور ظمود کا بیان سے کہ بیغوب بیٹے کا قمیع بیجائے ہی او ندھے متنزمین برگر بڑا اور و برتک بے میں وحرکت بڑا رہا ، بچرا ٹھ کر بڑے نورسے چنجا کہ ہاں یہ میرسے بیٹے ہی کا قمیع سے سنس برگر بڑا اور و برتک بے می وحرکت بڑا رہا ، بچرا ٹھ کر بڑے نورسے چنجا کہ ہاں یہ میرسے بیٹے ہی کا قمیع سے سنس دورو مسالیا سال تک برسف کا مائم کرتا رہا ہ اس نفت بین صفرت یعقوب و ہی پچھ کرتے نظرات ہیں جو ہر باب ایسے موقع برکرے کا سیمین نرآن ہونقشہ بیٹن کر رہا ہے اس سے ہما رہے سامنے ایک ایسے غیرمولی انسان کی تعدیر آتی ہے ہوئے و برائے کا توازن منیں کھوٹا ، اپنی فراست سے معاطم کی شبک نویت کو بھانپ جا نا ہے کہ یہ ایک بناوٹی بات ہے جوان ماسد پیٹیوں نے بناکر ہیں کی ہے اور میر



# وَشَهُوهُ بِنَيْنَ جُنِينَ مَخْيِلِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِبُهِ مِنَ الْمَاوِدُةِ وَكَانُوا فِبُهِ مِنَ الْمَاوَدُةِ وَكَانُوا فِبُهِ مِنَ الْمَاوَلُهُ مِنَ مِّصُرَ لِا مُرَايَةَ ٱكْرُفِي

سخرکارانسوں نے اس کو تفوری سی تبیت پر جنید در یموں کے عوض بیج م<sup>طل</sup> اور وہ اس کی قبیت کے معاملہ میں کچھڑیا وہ کے اُمیدوارنہ نفھے -ع

معر محض ننخص نے اسے خریداس نے ابنی بیری سے کہا اسس کواجمی طرح

عالى فومندا نسيا نوں كى طرح مبركز تاسيدا ورخلاً پرمعروسه كرتاسيد -



مَثْوْلُهُ عَسَى آنُ تَيْنَفَعَنَا آوُ لَيْخِنَا ﴿ وَلَدَّا وَكَذَٰ لِكُ مَكُنّا لِيُوسُفَ مَنْ الْوَيْلِ الْأَوْجَادِ أَنِكُ مَا لِللَّهُ عَالِمُ عَلَى الْوَيْلِ الْأَحَادِ أَنِثِ وَاللَّهُ عَالِمُ عَلَى الْوَيْلِ الْأَحَادِ أَنِثِ وَاللَّهُ عَالِمُ عَلَى الْمُحَادِ أَنْ وَيُلِ الْأَحَادِ أَنْ وَاللَّهُ عَالِمُ عَلَى الْمُحَادِ أَنْ وَيُلِ الْأَحَادِ أَنْ وَاللَّهُ عَالِمُ عَلَى الْمُحَادِ أَنْ وَيُلِ الْأَحَادِ أَنْ وَاللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّالُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

رکھنا،بعیرنبین کہ بینجانے بیے مفید ثابت ہو باہم اسے بٹیا بنالیں '۔ اس طرح ہم نے بوسف کے بینے اکس سرزبین بین فدم جمانے کی مئورت کالی اورا سے معاملہ می کی تعلیم مبنے کا انتظام کیا ۔ التدا بنا کام اکس سرزبین بین فدم جمانے کی مئورت کالی اورا سے معاملہ می کی تعلیم مبنے کا انتظام کیا ۔ التدا بنا کام

نظراً می اور نداسراً بی ناستخیر یخفیقت یہ ہے کہ ایک نبی کے مرتبے سے پیربات بہت فروترہے کروہ کسی ایسی حورت سے
نکاح کرے جس کی برمینی کا اس کوذاتی تجربہ برج کا ہو۔ قرآن مجید ہیں بہتا عدہ کلید جمیں بتایا گیا ہے کہ اُلْخید بنشٹ اللّح یہ بنیث نُن اللّح یہ بنیث اللّح یہ بنیث اللّح یہ بنیث اللّح یہ بنیث اللّح یہ بنیت اور کہ ہے جس اور کہ اللّح یہ بنیت اور کہ ہے۔ اور باک عور نبی بی عور توں کے بیے اس مرد کری عور توں کے بیے ۔ اور باک عور نبی بیاک مردوں کے بیے بین اور باک عور توں کے بیے ۔ اور باک عور نبی بیال مردوں کے بیے بین اور باک عور توں کے بیے ۔

ملے المدولا بان ہے کہ اس وفت معنوت بیرسٹ کی جراسال کی تنی اورنوطیفا راں کی نا الرشخصیت کو و کھے کہ بی سبحہ گیا تفاکہ بیرط کا غلام نہیں ہے جلکہ کسی بڑھے تنا ان کا بیشتم وجراغ ہے جیسے حالات کروش بیال جینے لائی ہے جانچ جب تھے اللہ میں ہو ہے مشروعا ہے کہ نشا اندتی حب وہ انہیں نوربدر با تفااس وقت اس نے سوواگروں سے کدویا تفاکہ بیفالم نوربیں معلوم ہوتا، مجھے شہدم ہوتا ہے کہ نشا اندتی اسے کم بین سے بھرالا سے خلاموں کا ساجہ نیا ڈونیوں کی جانے میں کیا بلکھا نہیں اپنے گھراورا نی کل اطاک کا اسے کم بین سے بھرالا سے کہ اورسوار وی کے بیسے وہ کھالیتا تھا اسے مختار بنا ویا - با یک کا بیان ہے کہ اس نے اپناسب کی اورسوار کی کے بیسے وہ کھالیتا تھا اسے مختار بنا ویا - با یک کی بین ان سے کہ اس نے اپناسب کی اورسوار وی کے بیسے وہ کھالیتا تھا اسے مختار بنا ویا - با یک کا بیان ہے کہ اس نے اپناسب کی اورسوار وی کے بیسے وہ کھالیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوئن د نتا یا دیدیا آئش ہے ۔ ا

تنبسيم القرآن ٢

يوسف ١٢

کرے رہزیا ہے، گراکنزلوگ جاننے نہیں ہیں ۔ اور حب وہ اپنی پوُری جوانی کو پینجا نوہم سنے اسے فونت فیصلہ اور علم عطا کیا ، اِس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دینے ہیں -

جس عورت کے گھر بیں وہ تھا وہ اس بر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروانے بند

کیے ہوئی ہے ہوئی ہے اور میں است کہا ماری بناہ میرسے رہنے تو مجھے انجھی منزلت بجننی داور میں اور میں اور میں ایک بید کام کروں!) ایسے ظالم کمجھی صنب لاح نہیں بابا کرنے ہے ۔ وہ اُس کی طرف ٹرھی اور بوسف بھی

تجربہ حاصل ہوجائے جو آئندہ ایک بڑی سلطنت کانظم ونستی جلانے کے لیے در کا رفقا -اسی مضمون کی طرف اس آیت بن اشارہ فرایا گیا ہے۔

مناه فران کاربان بر ان انفاظ سے مراد بانعیم "نبوت عطاکرنا" بو تاہے یو حکم "کے معنی فرت فیصلہ کے جی بیں اور انتدار کے جی سیر الند کی طرف سے کسی نبدے کو حکم عطا کیے جانے کا مطلب سے جواکدالند نعائی نے اسے انسان زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی المبیت بھی عطاکی اور افلیا لات بھی نفویض فریائے ۔ رہا "علم "تواس سے مراد دہ خاص کلم تقیقت معاملات میں فیصلہ کرنے کی المبیت بھی عطاکی اور افلیا لات بھی نفویض فریائے ۔ رہا "علم "تواس سے مراد دہ خاص کلم تقیقت سے جوان بیاء کو دی کے ذریعہ سے برا و لاست دیا جاتا ہے۔

مرور وروس المراب المرا



هَ يَهَا لَوْكَا أَنُ رَا بُرُهَانَ رَبِهُ كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوْءَ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَالْسَنْبَقَا الْبَابَ

سلع اس کی طرف بڑھتا اگرا بینے رب کی ٹر ہان نہ دمکیھ لیبا ۔ ابسا ہڑا ، ناکہ ہم اس سے بدی اور بے جیا ئی کو دورکوری سے اس کی طرف بڑھے دروانے کے طرف بھا درخقبقت وہ ہما ایسے بچنے ہم شے بندوں ہیں سے تھا ۔ انٹر کا ربوسفٹ اور وہ اسکے بیجھے دروانے کی طرف بھا

بی اس کی کوئی نظیری موجود نهیں ہے کہ کسی نبی نے خوا کے سواکسی اور کو اپنا رب کیا۔ آگے جل کرآیات ۲۳٬۳۱۰، ہم بی میم ویکھنے ہیں کہ است بیرنا ایسے موجود نہیں ہے اور مصر لیوں کے مسلک کا پیفرق بار باروا منح فرماتے ہیں کہ اُن کا رب توالشہ ہے اور مصر لیول نے بندوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ بیچر جب آبیت کے الفاظ بیں بیم طلب لینے کی مجی گنجائش موجود ہے کہ حضرت یوسف نے مُرقی کھیکم التدی واٹ مراول ہو، توکیا وصر ہے کہ ہم آبیک ایسے معنی کو اختیا رکر ہی جس بی صریحاً قباست کا پہلؤنکا ہے۔ التدی واٹ مراول ہو، توکیا وصر ہے کہ ہم آبیک ایسے معنی کو اختیا رکر ہی جس بی صریحاً قباست کا پہلؤنکا ہے۔

یں بیوں در سام استان کے دومطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک پیکواس کا دبیل رب کو دیکھناا ورگناہ سے کے جاناہماری توفیق سام است سے ہماکیونکہ ہم اپنے اس منتخب بندے سے بدی اور بے حیا تی کو دورکرنا جا ہتے تھے۔ دوسرامطلب بیعی ب جاسکا و ہا بہت سے ہماکیونکہ ہم اپنے اس منتخب بندے سے بدی اور بے حیا تی کو دورکرنا جا ہتے تھے۔ دوسرامطلب بیعی ب جاسکا اور یہ زیادہ گہرامطلب سیسکہ یوسف کو بیمعا ملہ جو پینی آیا تو بیعی ورامس ان کی تربیت کے سلسلہ بیں ایک صنوری مرحل تھا۔ ان کی وَقَدَّتُ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرِ وَ الْفَيَا سَبِّدَهَ الْبَالِ قَالَتُ أَلَّهُمَ الْبَالِ قَالَتُ أَلَا الْبَالِ قَالَتُ الْبَالِ قَالَتُ الْبَالِ قَالَتُ الْبَالِ قَالَتُ اللَّهِ الْفَالِ الْبَالِ قَالَتُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُولِقُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِقُلُولُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

اوراس نے پیچھے سے پُوسُف کافیص کھینے ک بھاڑ دیا۔ درواز سے پردونوں نے اس کے شوہ کو موجود
پایا۔ اسے دیکھنے ہی عورت کینے کی ''کیا سزا ہے استیفس کی جزنیری گھروالی پِنیت خزاب کرسے واس کے
سوا اور کیا سزا ہوسکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے خت عذاب یا جائے۔ پُرسُفنے کہا" ہی مجھے بھا
سوا اور کیا سزا ہوسکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے خت عذاب یا جائے۔ پُرسُفنے کہا" ہی مجھے بھا
کی کوٹ میں کر رہی تھی" اس مورت کے اپنے کنبرہ الوں میں سے ایک شخص نے دقرینے کی ) شہادت بیش کی

بری اور بر میابی سے پاک کرنے اوران کی طمارت نفس کردر جا کال پر پنچا نے کے بید عملمت اللی میں یہ ناگز پر فغاکدان کے سامنے معصیبت کا ایک ایسا نازک موقع بین آئے اوراس آزائش کے وقت وہ اپنے ادادے کی بوری طاقت پر مبرکاری وَتقویٰ کے پہلے میں ڈوال کواپنے نفس کے بہلا ناست کو مبیشہ کے بید قعلی طور پڑکست دے دیں نیصوصیت کے ساتھا سی محمولی استی معمولی میں کھنے سے پاسان سمحہ میں اسکتی ہے جوائس وقت کی معمولی ان میں کھنے سے باسان سمحہ میں اسکتی ہے جوائس وقت کے معمولی میں کھنے سے باسان سمحہ میں اسکتی ہے جوائس وقت کے معمولی میں موراث تی میں با یا جا نافعا آگے کو رہی ہیں اس ماحول کی جوائی و دراسی مجملک دکھا ڈی گئی ہے اس سے ایدازہ ہوتا ہے گئی سے موری میں ہوگا ہوئی کے ایک ابل مغرب اور موراث میں ہوئے گئی ہے جوائی ہوئے ایک ابل مغرب اور موراث موراث نوازہ با رہی ہوئے گئی ہے کہا تھا بہرہے کہ موتوا نین کوام ایک تبین ظام کے آسکے معمولی اور کی ایک بیوان اور توابھ ورت فرانروا مجھلک کی تینیت سے کونا ضا اس بینا برہے کہ جونوا نین کوام ایک تبین ظام کے آسکے معمولی اور کی ایک طورت تو انبوائی میں اِس آزائش سے گزار کر چھنرت کو بیا اور دوسری طروت تو انبوائی میں اِس آزائش سے گزار کر چھنرت کو بیا اور دوسری طروت تو آن نازہ ہیں اِس آزائش سے گزار کر چھنرت کو بیا اور دوسری طروت تو آن نین اس سے ما ہوس کرے ان کے سارے فلنول کا وروازہ بند کر دیا ۔

بال اس سه معامله کی نوعیت به مجدین آتی ہے کہ صاحب خاند کے سائف خوداس عورت کے بھاتی بندول بیں سے بھی کو اُن شخص آریا ہوگا اوراس نے یہ تغیبہ میں کر کہا ہوگا کہ جب بدوولؤں ایک دوسرے برالزام لگا نے بیں اور موقع کا گواہ کوئی شہیں ہے تو بین کر اُن شخص آریا ہوگا اوراس نے یہ تغیبہ میں کر کہا ہوگا کہ جب بدوولؤں ایک دوسرے برالزام لگا نے بیں اور موقع کا گواہ کوئی شہیں ہے تو بین کہ ناما دیت میں کہ اس کتی ہے۔ یعض روا بات بیں بیان کیا گیا ہے کہ بیشما دت پیش کرنے والا ایک شیرخوا رہے دفتا ہو دہاں بیکھ وڑے جب لیشنا ہو ان منا اور خلانے اسے گو بائی عطا کر کے اس سے بیشما دت دلوائی۔ لیکن میروابہت میں شیرخوا رہے دفتا ہو دہاں بیکھ وڑے جب اُن معالم کے اس معاملے میں نواہ مخواہ معجزے سے مدد لیفے کی کوئی ضرورت ہی محسوس ہوتی ہے۔ اُس ترکسی جسے سدد لیفے کی کوئی ضرورت ہی محسوس ہوتی ہے۔ اُس

Email 1

که اگر دُرِسُف کا قبیص آگے۔ سے پیٹا ہم توعورت بچی ہے اور پیٹجبوٹا، اوراگراس کاقمیص بیجھے سے بھٹا ہم تو عورت مجھوٹی ہے اور پہتجا " بجب بنتو ہر نے دکھیا کہ رُرسُف کا قبیص بیٹے سے بھٹا ہے تواس نے کہا" بہ تم عور نوں کی جالاکیاں ہیں، واقعی بڑسے فضل کی ہموتی ہیں تمہاری جالیں۔ رُرسُف ،اس معلسلے سے درگز دکر۔ اور لے عورت، توابیف فعسٹور کی معانی مانگ تذہی اصل ہی خطاکا رفعی " ع

ٹنا پرنے قریبنے کی میں شمادت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ سرام رایک معقول شہادت ہے اوراس کود بجھنے سے بیک نظر معلی ہوجا کہ ہے کریشخص ابک معاملہ نہم اور جھا ندیدہ آ دمی متفاج معورت معاطر ساشنے آنے ہی اس کی نزگو پہنچے گیا۔ بعید نہیں کروہ کوئی بچے یا بختر خ مورد منسترین کے بال شیر تروار بچے کی شما دست کا تعدورا مسل ہیودی روایات سے آبا ہے۔ ملاحظ ہوا فقیا سائے کم ودازیال اسحاق میرشود، اندون ، نشک کے مصفحہ ۲۵

معلیه بین کارسی کار بیست که اگر بیست کا تمبیق سائند سے بھٹا ہو تربیا اس بات کی مربع علامت سے کم افعام بیسفت کی جانب سے نصا اور عورت اپنے آپ کر بچا نے کے بیے کش کمش کر دہی تھی ۔ لیکن اگر بیسفٹ کا فمبیق بیجھے سے بھٹا ہے تواس سے منا بات ہوتا ہے کہ عورت اس کے علاوہ توبیتے کی ایک اور اوسفٹ اس سے بھے کرنگل جا تا جا بہتا تعا- اس کے علاوہ توبیتے کی ایک اور شماوت بھی اس شماوت بھی ہو تی تھی ۔ وہ یہ کہ اس شماوت بھی اس شماوت بین جیبی ہو تی تھی ۔ وہ یہ کہ اس شا پر نے توجہ صرف بوسف علیدالسلام کے قبیعی کی طرف دلائی ۔ اس سے صاف خلا ہر ہوگیا کہ عورت کے عہم بااس کے لباس پر تشدد کی کوئی علامت سرے سے باقی ہی ندجاتی تھی، حالا نکا گریم تعدم افعام نہ بالی ہی ندجاتی تھی، حالا نکا گریم تعدم افعام نے بائی ہی ندجاتی تھی، حالا نکار کریم تعدم افعام نہ بالی ہی ندجاتی تھی، حالا نکار کیا ہے جائے۔

جبره بورا مورورت بروس مست المعربي سيسيد و الماسط المائيا المائية المستان المائية الما



و قَالَ نِسُونَةً فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَاتُ الْعَنِيزِ تُزَاوِدُ فَتُنَهَاعَنَ نَفْسِةً قَدُ شَعْفَهَا حُبَّا ﴿ إِنَّا لَنَرْبَهَا فِي ضَلِلِ ثَمِيدِينِ ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتُ فَدُ شَعْفَهَا حُبَّا لَكَ لَهُ لَا تَا لَكُونِهَا فِي ضَلِلِ ثَمِيدِينِ ﴿ فَلَمَا سَمِعَتُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْتَدَاتُ لَهُنَّ لَهُنَّ مُنْتَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مشهری عورتیں آبس میں چرجا کرنے لگیں کہ عزیزی ہیری اپنے نوجوان غلام کے بیجے بڑی ہوئی ہے م مجتت نے اس کو سبے قا بوکر رکھا ہے ، ہما رسے نز دیک تو وہ صرزی غلطی کررہی ہے '' اس سفیجا اُن کی بیم کا رانہ با نیں شنیں نوائن کو مبلا وابھیج ویا اوران سے بیتے بجیہ وارمجلس آ راسٹ میں کا ورضیا فت بس

هگرک ادمیوں کو بلاکران سے کہاکدد مجھورہ ایک عبری کو ہم سے ذاق کرنے کے بیے ہمارے باس نے آبا سے ۔ یہ مجھوسے ہم بستر ہونے کو اندر کھس آیا اور میں بلند آواز سے بیا نے لگی یوب اس نے دیکھاکہ بی زورزور سے بیلار ہی ہوں توابنا پر اس میرسے باس مجھوڑ کر مجا گا اور با ہر نکل گیا ۔ اور وہ اس کا پیرا بن اس کے اُقا کے گھر لو مینے تک اپنے باس رکھے دہی ۔ . . . . . بوب اس کے آفا نے اپنی ہوی کی وہ با تیں جو اس نے اس سے کمیں شن لیں کہ نیرسے ظام نے مجھ سے ایسالیا تواس کا خضب مبر کم کا اور لیسف کے آفا نے اس کے کر قبید خانے میں جمال با دشاہ کے قیدی بند نفے ڈال دبا دبیدائش ہسا : ۱۲۰ -۱۷)

خلاصه ان جمیب وفریب روابت کابر به کرصن ایرسف کی جم پر لباس کی است کا تعاکر او مرز لیخا نیاس پر انده الا اورادهم و بیر را به الا اورادهم ایر بیر از الا الا اورادهم و بیر را بیاس نورو بخود از کراس کے باتھ بین آگیا اجبر لطف بر بسید کرصن ایرسف وه لباس اس کے باس جبر آگر اوران کا کران الا الا این الکا زنبرت اس خورت کے باس بی ره گیا ماس کے ایرسفت کے بچرم بو نے بین آخر کو ان شک کرسک اتحا اس کے بیس بی این بیروی سے بیشکا بیت منی آواس نے بیسفت موثوب بیٹوا یا ابیر ان کے خلاص عوالت بیں استخاف و اثر کیا اور سکام عوالت نے مصرت بوسفت کے تعیق کا می تحق کے اس کی تعالی کے موزو کے بیاس کے خلاص کے خلاص میں کا جائزہ نے کر فیصلہ کیا کہ سے دلیل بیر بات مرصاص بعق آوی تعویر سے معمود و تا مل سے مصرع ورت کا بیے کر تر آن کی روابیت تلم ودکی روابیت سے زیا وہ تربین تیاس ہے ۔ آخرک طرح یہ باورکر ایا جائے کا ایران ایک انداز ایک انداز کی وجا بہت آدی اپنی بیری برا نے علام کی دست ورازی کا معاطر موروع المات میں ہے گیا موگا۔

بدابک نمایان ترین ثنال بیت قرآن اولاسرائیلی روایات کے فرزن کی مسیم فرنی سنشرقین کے اس الزام کی تغویت مسان مان استخداس الزام کی تغویت مسانت واضح ہوجاتی ہیں۔ سیج یہ ہیں کے قرآن نے توان کا صلاح مسانت واضح ہوجاتی ہیں کے تعدد المان کے سیاری مسانت واضح ہوجاتی و باکونیا ہے ہیں۔ کی ہے ادراص ل واقعات و نباکونیا ہے ہیں۔

كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِيْنًا وَ قَالَتِ اخْرَجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ ٱكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعُنَ آيُدِيهُنَّ وَ فَلَنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هٰذَا لَبُنَّالًا إِنْ هٰذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كُرِبُيُّرُ۞ قَالِتُ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمُتُنَّذِي إِنْ وَ لَقَالُ رَأُودُ يَنَّهُ عَنُ لِنَهْ مِيهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنَ لَعْرَبَهُ عَلَى الْعَرْبَهُ عَلَ مَا اهُمْ لا لَيْسَجَنَى وَلَيْكُونًا مِنَ الصِّيغِينِ ﴿ وَلَيْكُونًا مِنَ الصِّيغِينِ ﴿ قَالَ مَنْ

ہرایک کے آگے ایک ایک عجمری رکھردی ۔ ربھرعین اسس وقت جبکہ وہ بھیل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تخبس) اس نے پُرسُفٹ کوانٹارہ کیا کہ ان سے سامنے پکل آ ہجب ان عور توں کی نگاہ اس بریزی و و دنگ ره گئیرا وراسینی ای نوکاش مینیس اور بیسا مست میکارانمیس ما شایشه بینمنس انسان انہیں ہے بہ نوکوئی بزرگ فرسٹ نہ ہے "عزیز کی بیری نے کہا" دیکھ لیا ! بیہ ہے مقطع ص سے معاملیں تم مجدر با بس بناتی تقیں۔ ہے شک میں نے اِسے رہمانے کی کوسٹ ٹی کھی مگریہ بریح نکلا۔ اگر میمبراکہنا ىز مانے گا توقید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ بُوسُفٹ نے کہ "اسے میرسے رسب

جيركه ان كى مجلسول بين نكيو*ل كاستعمال ببنت ببونا تغيا*–

با يُمبل بس اس صنيانت كاكوئي ذكرنبير سيساليتنة للموديين بيروانعه بيان كياكيا يبيد، ممروه فرآن سيع بهن مختلف سي تراً ن کے بیان میں جوزندگی بحدروح ،جونطرتیت اور جواخلاقیت یا ٹی جاتی ہے۔ اس سے تلمود کا بیان یا لکل خالی ہے۔ سكتله است اندازه برزنا ہے كہ اس وقت مصركے اونچے طبقول كى اخلاقی حالت كياتھى۔ طا ہرہے كوعزينزكى بيوى خدج عودتول كوبلابا بموگا وه امراء ورؤساا وربط سعنده دارول كمه كمعركي ميگمانت بهي مجون گيسان عالي مرتبه نحدا تين سكي ساستنے دہ اپنے مجبوب نوبوان کو پیش کرتی سے اوراس کی خوبصورت جوانی دکھاکرانہیں قائل کرنے کی کوسٹ ش کرتی سے کہ ا بیسے جوان رعنا پر میں مرندمٹننی نوآخرا ورکیا کرتی۔ بھریہ بڑسے کھروں کی ہوبٹیا ل خود بھی اینے عمل سے گویا اس امرکی تصدیق انوانی بپرکدوانعیان بیرست برایک ایسے مالات بیر وہی کچھ کرتی جوبگم عزیز نے کیا پچھڑ ٹرییٹ تواتین کاس مبری مجلس پرمعززمبزا

كوعلا نيدا پيشداس عزم كا اظهار كرني جوستشكو تى نثرم محسوس نهير مبوتى كداگراس كانحويعبورت غلام اس كی خوابش نفس كا كمعلونا نينے

Emana)

اليِسْجُنُ آحَبُ إِلَىٰ مِمَّا يَهُ عُوْنَتِي إِلَيْهِ وَ إِلَا نَصْرِفُ عَنِي اليِسْجُنُ اليَهِ وَ إِلَا نَصْرِفُ عَنِي اليَهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنِي اللهِ اللهُ اللهُ

قیر محض نظور ہے بہبست اس کے کہیں وہ کام کروں جو بہلوگ مجھ سے جا ہے۔ اوراگر تو نے ان کی جالول کو مجھ سے جا ہے۔ مجھ سے فع نذکیا تو ہں ان کے دام بی صین جا دُں گا اور جا ہم ں بن نال ہور بھوں گا ۔۔۔۔اس کے دب نے

پررامنی نه جموانوده اسے جماع جوادے گی۔ بیسب کچھاس بات کا پنہ دیتا ہے کہ بورب ادرامر کیدا وران کے مشرقی تقلد بن آج عور آنول کی جس آزادی وہے یا کی کو بیسویں صدی کی ترفیات کا کرشمہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بست پرانی چیز ہے۔ وفیا نوس سے سے کودل برس سیلے مصرفی بیاسی شان کے ساتھ یا تی جاتی تھی جہیں آج اِس «روشن زمانے» ہیں با اُن جارہی ہے۔ سے سسے کودل برس سیلے مصرفی بیا اس ساتھ جاتی مالات کا ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہیں جن میں اس وقت معنرت بوسع مبترا تھے۔

انیس ہیں سال کا ایک نوبھورت نوجوان ہے جدید یا دندگی ہے بہترین نندر منی اور محری جوانی ہے ہوئے آیا ہے ۔ غربی ،
جا وطنی اور حبری غلامی کے مراص سے گزرنے کے بعد تسمین اسے دنیائی سے بڑی شمدن ما ملطنت کے یا بینخت ہیں ایک بڑے
رہیں کے بال ہے آئی ہے ۔ بیال بیلے توخو واس گھر کی بیگم ہی اس کے بیھیے پڑ جاتی ہے ہیں سے اس کا شنب وروز کا سابقہ ہے
میروس کے میں کا چرچا سارے والا اسلطنت ہیں چھیلیا ہے اور شہر کھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پر فریفنت ہوجاتی ہیں ۔ اب ایک
طومت وہ ہے اور دو مری طوف سیکھ وائی تو بھورت عال جیں جو ہروقت ہر جگر اسے بھا نسنے کے بھے چھیلے ہوئے ہیں ۔ ہوئے کی
طرمت وہ ہے اور دو مری طوف سیکھ وائی تو بھورت عال جی جو ہروقت ہر جگر اسے بھا نسنے کے بھے چھیلے ہوئے ہیں۔ ہوئے کی
ندر ہواتے اس کی جندیات کو عبول کا نداوراس کے زیدگو توٹر نے کے بھے کو ٹی توفیور کے مواقع نموز ڈ معرز ٹر معرز ٹر مساللہ اور دمواقع اس کو ڈ صورت میں اور داس تاک میں لگے ہوئے ہیں کو جی وفنت جی اس کے دل ہیں برائی کی طرب او دن کی میں ہوئے ہیں کو جی بیں گونی وہ اس خطرے ہیں ہرائی کے دل ہیں برائی کی طرب او دن کی میں ایک ہیں لگے ہوئے ہیں کو جی بیس گھنٹے وہ اس خطرے ہیں ہر کررہا ہے کہ کوئی گیا ان
پیل ہورہ فورا ابنے آپ کو اس کے سامنے بیش کر دیں۔ وانت وں کے بو بیس گھنٹے وہ اس خطرے ہیں ہرکررہا ہے کہ کوئی گیا گیا کہ بیک ہوئے ہیں کوئی بیس گھنٹے وہ اس خطرے ہیں ہرکررہا ہے کہ کوئی گیا کہ بیک ہیں گھنٹے وہ اس خطرے ہیں ہرکررہا ہے کہ کوئی ایک

المی کے بیاں کے اراد سے کی بندش ہیں کچھ ڈمعیل اکھائے تو و اگناہ کے اُن بے شمار در وازوں ہیں سے کسی ہیں داخل ہو مکتا ہے جواس کے انتظار میں کھلے ہوئے ہیں۔اس مالت ہیں یہ خلاپرست نوجوان جس کا میا بی کے ساتھ ان ٹیبطانی ترغیبات کا منفایلہ کرتا ہے وہ بجائے تو دکھی کم فابل تعربیت منہیں ہے۔ مگر ضبط نفس کے اس جبرت انگیز کمال برع فابن نفس ا ورطمار نین نکر کو سے کرد سے میں کہ مدید کے میں کے دو مدکھیں مدن کہ ورخوال بغیری تاکہ وا ورسے میں بکسی ضبوط وہ ہے میری میرت کالیسی اسی

کامزید کمال بیرسے کراس پہجی اس کے دل دہم کہجی بینتکبرانہ خیال نہیں آتاکہ وا ہرسے میں کمیسی طبیعے میری سین کاسی البی مسین اور جوان عورتیں میری گرویدہ ہیں اور میپہجی مبیرسے قدم نہیں جیسلنے ساس کے بچاہے وہ اپنی بشری کمزور ہول کا خیال کرے کا نب المعتبا ہے اور نمایت عاجری کے ساخة فعاسے مددی التجا کرتا ہے کہ اسے رب ، میں ایک کمزور انسان ہوں ، میرا آنا

کاتپ احساجے اور بھایت ملا ہوئ کے مسال مسکوں ، تو تجھے سمالا دسے اور یجھے بچا ، ڈرتا ہوں کہ کبیں میرسے قارم کھیسل بل بذناکہ ان کے بنیا ہ نرخیبات کا مفاہلہ کرسکوں ، تو تجھے سمالا دسے اور یکھے بچا ، ڈرتا ہوں کہ کبیں میرسے قارم کھیسل





### لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْكَهُ هَنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيُونَ ۚ لِلهُ رَبُّهُ فَعَو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللّ

اس کی دُعا قبول کی اوراُن عور نوں کی جالیں اسٹ سے دفع کردیں، بے شک وہی ہے جوسب کی سنتا اورسب کجھ جانتا ہے۔

بھران لوگوں کوریشوجھی کہ ابک ترت کے بیدا سے فیدکر دیں حالانکہ وہ (اس کی باکدامنی اورخودا بنی عور نوں کے بہلے طوار کی ) صرز کے نشانیاں دیجھ جیکے تھے ہے

نه جا بیر \_\_\_\_\_درخفیفت بیرصورت پوسف علیالسلام که نمالاتی تربیت کا ایم ترین اورنازک ترین مرحله تعا- دیاشت ۱۰ انت ۱ عفت بی سندناسی، داست دوی ۱۰ انعفها طراور توازن و بنی کی غیرهمولی صفات بواب تک ان سکے اندیجی مبوثی تغییں اور بی سنے وہ تو دہی ہے جرعفے ، وہ سب کی سب اس شکہ بدرا زمائش کے دُور میں ایم آبیش ابورے زور کے ساتھ کام کر سنے مگیس اور انہیں تو دہی معلوم برگیا کہ ان کے اندر کون کون می تو تیس موج و بیں اور وہ ان سے کیا کام سے سکتے ہیں -

میس و منع کرنااس معنی بی بید کریسف علیدالسلام کی بیرین صالعدکوالین عفیرولی نیش دی گئی می کید مقابله بی ان عور توں کی ساری تدبیرین ناکام بروکرره گئیں۔نیزاس معنی بی جی سبے کہ شبیت اللی نے جیل کا دروازہ ان کے بیے کھلوا دیا۔

سنسله سرطری معزن بوسف کا نبدی و الاجا نادر تعیقت ان کی اخلاتی فتح اور معرک پورسے طبقة امراء وحکام کی اخلاتی شکست کا اِمّا م و علان نفاساب معزت بوسف کوئی غیر معروت اور گمنام آدمی ندر جوشتے سا رسے حلک میں اور کم از کم و ارائسلطنت بین نوعام وخاص سب ال سے واقعت ہو چکے نفے یوش خص کی دلغربیٹ شخصیت برایک دونییں اکٹرو پیشتر بڑے گھر الوں کی خوانوں کا مور برائوگ ایکس سے اپنے گھر بگورتنے دیکھ کر معرکے حکام نے اپنی تیربین اسی بردیکی مور برائوگ اس بات مولی اس بات مولی کے دیا ہوگا و عام طور برلوگ اس بات مولی کے دینے مول کے کہ بین خص کیسے بندا ور شعب وطاور پاکیزوا خلان کا انسان سبے واور بریمی جان کھے مول کے کئی اس بے میں جا گیا ہے کہ معرکے امراء اپنی عور تول کو فالو میں رکھنے کے بجائے اس کے کناہ کو جیل ہیے کہ دینا و رہی ہو گیا ہے کہ اس ہے میں جا گیا ہے کہ معرکے امراء اپنی عور تول کو فالو میں رکھنے کے بجائے اس بے کتاہ کو جیل ہیے دینا زیادہ آسان بات ہے کہ سے ایک میں جو رہیں ہیے کہ بیا ہے کہ معرکے امراء اپنی عور تول کو فالو میں رکھنے کے بجائے اس

اس سے بربھی معلوم بھوا کہ کسٹی تھے کو نٹرا کھا انصاف کے مطابق عدالت میں مجرم نابت کیے بغیرابس ایونہی کم کو کرھیل اسے جو دیا ، ہے ایمان حکم اندوں کی پرانی سنست ہے ۔ اس سعا ملدیں بھی آج کے شیرا طبین چار سبزار سرس پہلے کے اشرار سے کچے ہو تراوہ میں ایسے دیا ، ہے ایمان حکم اندوں کی پرانی سنست ہے ۔ اس سعا ملدیں بھی آج کے شیرا طبین چار سبزار سبزار میں گئے جو بہت نریاوہ میں گئے جو بہت بیار ہوئی نوری کے ساتھ میں تام بھی گئے جو بہت ہوں ہے ۔ وہ معان معان کے بنیر این غیر فالون کے بنیر این غیر فالون حرک بیں کیا کرتے نے ، اور بیر ہرنار وازیادتی کے لیے بہلے ایک متالون ، بنا لینتے ہیں ۔ وہ معان معان

يوسف ١٢



قید خانہ میں دوغلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک دوزائن میں سے ایک نے اُس سے کما "میں نے دیکھا کہ میرے " "میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نثراب کٹ بید کر رہا ہوں"۔ دُوم سے نے کما" میں نے دیکھا کہ میرے مربر دوٹیاں رکھی ہیں اور برندسے ان کو کھا دہے ہیں"۔ دونوں نے کما" ہمیں اسس کی تعبیر تباشیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک آدمی ہیں"۔ بُوسُفٹ نے کھا:

ابنی اغراض کے بیے لوگوں پر دست دوازی کرتے تھے اور بیرس پر یا تفاقی استے بین اس کے تنعلق دنیا کو بینین دلانے کی کوششش کرتے بین کہ اُس سے اِن کو تنہیں بلکہ ملک اور قوم کوخطرہ نفا یغرض وہ صرف ظالم نفطے - بیراس کے ساتھ تعویے اور بے جیا ہی ہیں ماسلے غالبًا س وقت جب کر حصرت اور سفی قید کیے گئے ان کی عمر بیس اکیس سال سے ذبارہ نہ ہوگی - کم دو بر بیان کیا گیا ہے کہ ذبید خالے ہے کہ اور قرآن کرتا ہے کہ تبید خالے ہیں وہ بین کی سال رہے کہ تبید خالے اور اور ہوئے توان کی عمری سال تھی ، اور قرآن کرتا ہے کہ تبید خالے ہیں وہ بعضہ عسد نہیں نین کئی سال رہے ۔ مینے کا اطلاق عربی زبان میں دس کے عدد کے بھی ہونا ہے۔

سیاسے بدود غلام بوقبدخانہ میں مصرت پوسف کے ساتھ داخل ہوئے۔ تنے ان کے متعلق با ٹیبل کی دوابت ہے کہ ان
میں سے ایک نٹنا چ مصر کے ساقیوں کا سردار فغا اور دوسرا نٹا ہی نان باٹیوں کا افسر نٹمود کا بیان ہے کہ ان ودنوں کونٹا و مصر نے
اس قصور برچیل بھیجا تھا کہ ایک دعون کے موقع برروشیوں میں کچھ کرکرا مبط یا ٹی گئی تھی اور مشراب کے ایک گلاسس میں کھی
نوکل آئی تھی!

سماسای است اندازه کیا جاسک سے کرنیدخانے پر صفرت دیسفت کس نگاہ سے دیکھے جاتے ہے۔ اور ہی واتعات کا ذکر گزر دیکا ہے۔ ان کو پیش نظر رکھنے سے بر بات قا بانعجب نہیں رہتی کدان دوقید نیوں نے آخر حضرت لیسفٹ ہی سے آکرا پنے خواب کی تعبیر کیوں پوچی اوران کی خدمت ہیں یہ نذرع قیدت کیوں پیش کی کوانگا نواسک جس کے خواب کی تعبیر کیوں پوچی اوران کی خدمت ہیں یہ نذرع قیدت کیوں پیش کی کوانگا نواسک جس سے نواب کی تعبیر کیوں ہوتھی کوئی مجرم نہیں ہے جلکہ ایک نما بیت نیک نفس آدی ہے ہم خت ترین آ زائشوں ہیں اپنی پر برگاری سب لوگ جانے فقے کریٹ خص کوئی مجرم نہیں سے جلکہ ایک نما بیت نیک نفس آدی ہے ہم خت ترین آ زائشوں ہیں اپنی پر برگاری کا نبوت و سے بیکا ہے۔ آج بورسے ملک میں اس سے زیارہ نیک انسان کوئی نمیں ہے تئی کہ ملک کے خرجی کا بیشواؤں ہیں جسی کا نفر میں خواب کی نظیر خفظ و دہے ۔ یہی دھر فتی کر خدصوت نیدی ان کوع قیدت کی لگاہ سے دیکھتے سے بلکہ تیدخانے کے حکام اورا ہل کا زنگ ان کی معتقد ہوگئے تھے ۔ بیا بنچر با ٹیمبل میں ہے کہ تیدخانے کے دارو عذفے سب نید ہوگئے تھے دیا گور قید ہیں تھے یوسفٹ کے اتھ میں سوئیا



لَا يَأْتِيكُما طَعَامُ تُرْزَقْنِهَ إِلَا نَبَّاتُكُما بِتَأُويُلِهِ قَبْلَ آنُ أَن يَكُمَا خِلِكُما مِتَا عَلَمَنَى رَبِّيْ أِنِي تَرَكُتُ مِلَةَ قَوْمِ لَا يَأْتِيكُما ذَٰلِكُما مِتَا عَلَمَنَى رَبِيْ أِنِي تَرَكُتُ مِلَةَ قَوْمِ لَا يَأْتِكُمُا ذَٰلِكُما مِتَا عَلَمَنِي رَبِيْ أَنِي تَرَكُتُ مِلَةَ قَوْمِ لَا يَؤُمِنُونَ وَاللّهِ يَعْمُونُ وَهُمُ لِالْحِرَةِ هُمُ كُومُونُ وَ وَاتَّبَعْتُ مِلّة اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِي اللهِ اللّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِي اللهِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكُونَ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَاكُنَّ الللهُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

"بىال جو کھانا نىنى ملاکتا ہے اس سے تبیلے برئى بىن ان خوابوں کی تعییر نبادوں گا۔ بیٹلم اُن عُلوم بیں سے ہے جو میرے دہتے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ بیہ کہ بین نے اُن دگوں کا طریقہ ججو ڈر کرجوالٹر با یان بین لانے اور آخرت کا انکار کرنے ہیں ' اپنے بزرگوں ' ابراہیم' اسٹان ، اور فیقوہ کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہما داید کا منہیں ہے کہ اللہ کے براگری ' ابراہیم' اسٹان ، اور فیقوہ کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہما داید کا منہیں ہے کہ اللہ کا منہیں ہے کہ اللہ کی کو نظر کے میرائیں ۔ در تفیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم براور تما م انسانوں پر دکھ اسٹے ساتھ کی کو نشر کی بھیرائیں۔ ور تفیقت یہ اللہ کا کو اُنٹر کو گئن کرنیوں کرتے ۔ اسے زنداں کے ساتھیو کہ تم خود ہی سوچ کہ بہت سے تنظر ن رہے ہو وہ اس کے سوانجھ نہیں ہیں کہ بس جینہ نام ہیں اُس کر حجور کر کرنے جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوانجھ نہیں ہیں کہ بس جینہ نام ہیں ہو تم نے اور فیما دیے آ با واجدا دینے دیکھ سے ہیں ' اللہ نے ان کے بیے کو تی سند

اورج کچه وه کریتے اسی کے مکم سے کریتے تھے ،اور تبیدخانے کا داروع پرسب کاموں کی طرف سے جواس کے یا تعربی تعصیب فکر نغا ﷺ دبیدائش ۱۳۴۲ ۲۲۲

نازل نبیں کی۔ فرماں روائی کا افت الرائٹ ہے سواکسی کے سیے نبیں ہے اس کا حکم ہے کہ خوداس کے سوائم کسی کی بندگی نہ کرو بہی ٹیبیٹ میں بیار ہی نہ کرو بہی ٹیبیٹ میں اسے خواب کی تعبیر مگراکٹر لوگ جا سے نبیس ہیں ۔ اسے زنداں کے ساخیو، تمہار سے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم بیں سے ایک فوا بینے دب دننا و مصر ) کو منزاب پلائے گا ، را دُوسرا تر اسے سے کہ تم بیں سے ایک فوا بینے دب دننا و مصر ) کو منزاب پلائے گا ، را دُوسرا تر اسے سے سے کہ تم بین ہے گا ، ور برند سے اسس کا سرنویے فرج کر کھائیں گے فیصلہ ہوگیا اُس بات کا جو تم بوجھ دہے ہے۔

میمسلے بہ تقریر جاس پورے قصتے کی جان ہے اور نوو قرآن میں بھی توجید کی بہتوین تقریروں میں سے ہے، با بمبل اور تلمود میں کہیں اس کی طرف او نی اشارہ کک نہیں ہے۔ وہ صفرت پوسفٹ کو صفر آبک وانسٹمندا ور پر مبزگا را وی کی جیٹیت سے میٹیل کی بیر۔ گرقرآن صوف بھی نہیں کہ ان کی سیرت کے ان میلوؤں کو بھی بائیس اور تلمود کی بنسیت بہت زباوہ روشن کر کے بیٹی کرتا ہے، بیر۔ گرقرآن صوف بھی کو بیا تا ہے کہ حصفرت پوسفٹ ابنا ایک بینچیر اندشن رکھتے تھے اور اس کی دعوت و تبلیغ کا کام انہوں قبد خانہ ہی بیں شروع کر دیا خفا۔

قید خانہ ہی بیں شروع کر دیا خفا۔

بیرنغربرابین نبیں سے کہ اس پرسے ہوئئی سرسری طور *برگزر جاسٹے ۔اس کے نتعد دیہپاوالیسے ہیں جن بر*ٹومبرا *ورغور و*نکر رہنے کی صرورت ہیں :

(۱) پربیلام وقع ہے جبکہ صفرت ایوسف ہم کو دیری تی تبیغ کرتے نظراً تے ہیں۔ اس سے پیلے ان کی داستان جبات کے جوابوا ب فرآن نے بیش کیے ہیں ان ہیں صرف اخلاتی فاصلہ کی تعلقت تحصوصیات مختلفت مرحلوں پرابیم تی رہی ہیں گرتبلیغ کاکوئی نشان و ہاں نہیں با با جا نا۔ اس سے ثابت موثا ہے کہ پیلے مراحل محض تیاری اور تربیت کے بقے نبوت کا کام علااس تیدخانے کشان و ہاں نہیں با با جا نا۔ اس سے ثابت موثا ہے کہ پیلے مراحل محض تیاری اور تربیت کے بقے نبوت کا کام علااس تیدخانے کے مرحلے ہیں ان کے سپر وکیا گیا ہے اور نبی کی تیشیت سے یہ ان کی بلی تقریر وعوت ہے۔

کے مرحلے ہیں ان کے سپر وکیا گیا ہے اور نبی کی تیشیت سے یہ ان کی بلی تقریر وعوت ہے۔

(۲) یہ بھی پیلا ہمی موقع ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساحتے ابنی اصلیت خلا ہر کی ۔ اس سے پیلے ہم و کمیقے ہیں کروہ نہا

مبروننکیکے ساتھ ہرائس مالت کوتبول کرتے رہے جوان کو پیٹن آئی ہیں۔ قافلے والوں نے ان کو مکیٹر کرنام بنا با اسب وہ معرلاشے کئے ، جب اندیں عزیز مصر کے اندور تھے اندین کے بہر اندیں سے کسی موقع پر بھی اندوں نے بیٹر بیں نبایا کہم المبری واسعاتی علیدما السلام کا بیٹر السلام کا بیٹرا ہوں۔ ان کے باید داد اکو ٹی غیر معرون لوگ نہ تھے۔ قافلے والے خواج

ابراہیم واسمائی علیہ ما اسلام کا نیز تا اور دیفتوب علیہ السلام کا بہا ہوں۔ ان سے باپ واد الوی عیر معروف نوٹ ندھے۔ واسے واسے والے اور اللہ کا مُدین موں یا اسماعیلی، وونوں ان کے خاندان سے قربی نعلق رکھنے والے ہی نفے سا بل معربی کم از کم حضرت ابراہیم سے نوٹا وا نہ تھنے۔ ریلکہ معنریت یوسف میں انداز سے ان کا در چصرت بعقوب اوراسمان کا ذکر کررہے ہیں اس سے اندازہ موتا ہے کہ بہنوں بزرگوں کی شمرت معربیں بہنچی ہوئی تھی۔ لیکن چھنرت یوسف نے کہمی باپ وادا کا نام ہے کرا ہے آپ کوان مالات سے لکا ہے کی کوشش نہی جن جن و قریح ہے بیار یا بچے سال کے دوران ہیں مبتلا ہوتے رہے۔ خالباً وہ تو دھی ایچی طرح مجھے رہے تھے کہ الٹرتعالی جو کچھ انہیں جاتا

با بنا ہے۔ اس کے لیے ان کا اِن حالات سے گزرنا ہی صروری ہے۔ گراب انہوں نے محصٰ ابنی دعوت و تبلیغ کی خاطراس تغیقت سے پردہ اُ تھا یاکہ ہیں کوئی نیا اور نرالا دین بیش منہیں کررہا ہوں بلکہ میرانعلق دعوت توصید کی اس عالمگیر تحریب سے ہیے مسلم کے آٹمہ ابراہیم داسحاق وبعیغوب علیہم انسلام ہیں۔ انسیاکرنا اس بیے صروری تضا کہ داعی حق کہمی اس دعوے کے ساتھ دنمیں اٹھاکرتا کہ وہ ایک نئی بات

پیش کرد باسیے جواس سے پیلے کسی کونہ سوجھی تھی۔ بلکہ پیلے قدم ہی پر بہ باشت کھول دنیا ہے کہ بس انربی وا بدی تقیقت کی طوف بلا ر با ہول ہج ہمیں شدسے نمام اہل حق پیش کرنے رہے ہیں۔ ر با ہول ہج ہمیں شدسے نمام اہل حق پیش کرنے رہے ہیں۔

رمہ) پیرعشرت پوسفٹ نے مس طرح اپنی نبلیغ کے بیے موقع نکالااس میں ہم کو حکمیت نبلیغ کا ابک اہم سبتی متساہے۔ دوآوی اپنا نحواب بیان کرتے ہیںا ورا نبی عقیدت مندی کا اظمار کرنے ہوئے اس کی تعبیر پوچینے ہیں ۔ بجاب ہیں آپ فرانے ہیں کنجبر ٹو ہیں تمہیں ضرور نبتاؤں گا مگر سبلے ہیں دوکہ اس علم کا ما خذر کیا ہے میں کی خابر میں تعبیر دیتا ہوں ۔ اس طرح ان کی بات ہیں سے اپنی سرکی رور نہ نہ در رور سرم مرس میں نہ در در نہ کی مان نہ کہ دان کی بات ہیں سے اپنی

یات کینے کا موقع نکال کرآب اُن کے ساشنے ، بنا دین پیش کرنا نئردع کرد بیتے ہیں۔ اس سے بدسیق مکنا ہے کہ نی الواقع کشخص کے ول ہیں اگر تبلیغ حنی کی دھن سمائی ہمدئی ہوا ور وہ حکمت بھی رکھتنا ہو توکیسی نوبھیور نی کے ساتھ وہ گفتگو کا گرخ اپنی دعوت کی طرف بھیر سکنا ہے۔ جسے دعوت کی دھن مگل ہمدئی نہیں ہوتی اس کے ساحقے توہوا تع پرموافع آننے ہیں اور وہ کیمی محسوس نہیں کرنا کرید موقع ہیے

ا بنی بان کینے کا۔ گمروہ بیسے دص مگی ہوتی ہے وہ موقع کی تاک میں نگاربنتا ہے اوراسے پاتنے ہی اپنا کام نثر*وع کر دنیا ہیے۔* ابنی بان کینے کا۔ گمروہ بیسے دص مگی ہوتی ہے وہ موقع کی تاک میں نگاربنتا ہے اوراسے پاتنے ہی اپنا کام نثر*وع کر دنیا ہیے۔* البند بہنت فرن ہیں کی موقع سنسناسی میں اوراُس ناوان مبلنے کی عبو ٹیری نبلیغ میں جوم دفع ومعل کا محافظ کیسے بغیرلوگوں کے کانول میں

زبردمتی اپنی دعومت تھونسنے کی کوشنت کرز ناسبے اور بھبر پہنچڑ پن اور پھبگڑ الوپی سے انہبر اُلٹا مننظرکر کے پھپڑ رہ، اس سے بدھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ لوگول کے ما صفے دعو نیٹ دبن بیش کرنے کا بچے خوصنگ کیا ہے سے عشرشت پوسٹ

بہوشنے ہی دین کے تفصیلی اصول اور صوا بعط پیش کرنے مشروع نہیں کرو بینے بلکہ ان کے سامنے دین کے اُس نغط تم آغاز کو پیش کرنے ہیں جہاں سے اہرین کا داست ندایل باطل کے راسنے سے جوا ہوتا ہے ، بعنی توحید اور شرک کا فرق ریجراس فرق کووہ البیسے عقول جہاں سے اہرین کا داست ندایل باطل کے راسنے سے جوا ہوتا ہے ، بعنی توحید اور شرک کا فرق ریجراس فرق کووہ البیسے عقول

طریقے سے دا صح کرتنے ہیں کہ عقب عام رکھنے والا کوئی شخص اسے محسُوس کیے بغیر نہیں رہ سکنا یخصوصیت کے ساخھ جولوگ اس دفت ان کے مخاطب عضے ان کے دل درماغ میں تو نیر کی طرح یہ بات انرکٹی ہوگی اکیونکہ وہ توکر بیشبہ غلام عضے اورا بینے دل کی گہرائیوں میں اس بات کونوب محسوس کرسکتے عضے کہ ایک آفاکا غلام ہونا ہنتہ ہے یا بہت سے آفا کو کا ۱۱ درسارہ سے جمال سکے آفاک



# وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ آنَّهُ نَايِم مِنْهُمَا اذْكُرُ نِي عِنْدَ رَبِكَ فَانَسْهُ الشَّيْطُنُ ذِكُمْ نِي عَنْدَ رَبِكُ فَانَسْهُ الشَّيْطُنُ ذِكُرُ مِنْعَ سِنِيْنَ شَ

ره، اس سے بہمی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صنرت پوسٹ نے نبدخانے کی زندگی کے بیہ آٹھ دس سال کس طرح گزار سے ہوں کے سال کی جھتے ہیں کر قرآن ہیں جو نکہ ان کے ایک ہی دعظ کا ذکر ہے اس لیے انہوں نے صرف ایک ہی دفعہ دعوت دبن کے لیے زبان کھول تقی ۔ مگراول توایک بیغیر کے متعلق بیر گمان کرتا ہی سخت بدگمان ہے کہ دہ اپنے امل کام سے عافل ہوگا ۔ پیرج شخص کی تبلیغی و معن کا بہ حال نتھا کہ دو آوئی نجیر خواب ہو جھتے ہیں اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاکر دین کی تبلیغی شروع کروتیا ہے اُس کے تعلق بیر کی سے مال کام سے کہ اس نے نید خالے کے بیجند سال خاموش ہی گزار دیے ہول گے۔

علامدابن كثيرا ورست كافكركرنا عبلاد باشاس سلسله بن ابك حديث عبى بيش كافتن محات الاست كافتناك كافكرك التعلقات المستحدية بالكرد المستحدية بالمستحدية بالمستحد بالمستحدية بالمستح



(real

وَقَالَ الْمَالِكُ إِنِّىٰ آرَى سَبْعَ بَقَاتٍ سِمَانِ يَاْكُلُهُنَّ سَبُعُ عِمَافٌ وَ سَبُعَ سُنُبُلُتٍ خُضْرٍ وَ أَخَرَ بِلِسْتٍ " يَا يُبُهَا الْمَلَا أَفْتُونِ فِي وُمَا كَنْ أَنْ كُنْ تُمُ لِلتَّهُ عِلَامِ بِعِلِمِينَ ﴿ قَالُواۤ اَضْعَاتُ اَحُكَامِ مِنْهُمَا وَمَا خَنُ بِتَاوِيلِ الْإَحْلَامِ بِعِلِمِينَ ﴿ وَقَالَ الّذِي نَهُمَا مِنْهُمَا وَ اذْكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ آنَا أُنْبِئُ صُحْمَ بِتَاوِيلِهِ فَارْسِلُونِ ﴿

ایک روز با دشاه نے کها "بی نے خواب میں دیجھا ہے کہ سات ہوئی گائیں ہیں جن کوسات کو بلی گائیں ہیں جن کوسات و بلی گائیں کھا رہی ہیں اور دُوسری سات سُوکھی۔ لیے اہل در بار کو بلی گائیں کھا رہی ہیں اور دُوسری سات سُوکھی۔ لیے اہل در بار کا مطلب سمجھتے ہو" نوگوں نے کہا" بہ تو ریستیان خوابوں کی بانیں ہیں اور سم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے "۔

اُن دو فَبِدِین میں سے بُوخُف زِج گیا تصااور کی مقرت درا زکے بعداب بات با وا تی ا اسسس سنے کہا" بیں آب صنرات کواس کی نا و بل مبت تا ہوں مجھے ذرا د فیدخانے میں پوسٹ کے باس ) بھیج دیجیجے ''

برسف علیدالسلام نے وہ بات نرکمی ہونی جوانموں نے کہی تووہ قید میں کئی سال نرچرسے دہتے ہولیکن علامدا ہن کثیر فراتے ہی کڑھت ا جننے طریقوں سے روا بہت کا گئی ہے وہ سب صنعیعت ہیں۔ یعف طریقیوں سے ریم فوادایت کی کئی ہے اوران ہیں غیبان بن کوکہے اور ابراہیم بن بز بدراوی ہیں جودونوں نا قابل اعتماد ہیں۔ اور معفی طریقیوں سے بیٹر سکا گروا بیت مبوقی ہے اورا بہے معاطمات ہیں گرسکات کا، عذبار منہیں کیا جا سکتا یہ علاوہ ہریں ورا بیت کے اعتبار سے بھی بدیات ہا ورکر نے کے قابل نئیں ہے کدا یک منطلوم مخص کا اپنی رہائی کے بہے دنیوی تدہیر کرنا فعالے سے فعلات اور توکل کے فقلان کی ولیل فرارویا گیا ہوگا۔

سلام بی مین کئی سال کے زمائہ قید کا حال مجھوڑ کراب سرریشتہ بیان اس منفام سے جوڑا جا تکہ ہے جہال سے صرت ایرسفٹ کا دنیوی عربے منزوع مجوا-

یری سے سلے بائیس ورتلمود کا براں سے کہ ان توابوں سے بادشاہ بست بریشان ہوگیا تفاا وراس نے اعلان عام کے ذرابیہ سے اپنے ملک کے تمام دانشمندوں، کا مبنوں، نرمبی پیشوا ڈس اور جا دوگروں کوجمع کر کے ان سمیکے، ساھنے بیسوال پیش کیا تھا۔ سے اپنے ملک کے تمام دانشمندوں، کا مبنوں، نرمبی پیشوا ڈس اور جا دوگروں کوجمع کر کے ان سمیکے، ساھنے بیسوال پیش کیا تھا۔ يُوسُفُ اَيُّهَا الصِّرِيْنُ اَفْتِنَا فِي سَبُعِ بَقَاتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ الْمُسَبِّ لِعَلَمُ الْمُكُلِّ خُضْرِ قَ الْحَرَ لِيسِتِ لَعَكَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَرِيلِي لَعَلَمُ اللَّعَرِيلَ الْعَلَيْ الْعَرَيلِي الْعَلَيْ الْعَرَقِيلِي الْعَلَيْ اللَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَذُرَعُونَ سَبُعَ سِنِينَ الْمُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللْمُ الللللللللِمُ اللللْ

اس نے جاکر کھا" بوشف اسے سرا پارائستی، مجھے ہس نخاب کا مطلب بناکہ مات موتی گائیں ہیں جن کو سات موقی شاید کہ بیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوتھی شاید کہ بیں اُن کو گوں کے پاس واپس جا وُں اور شاید کہ وہ جان آئیں" بُورُ مُفٹ نے کہا" سات برست کہ لگانا، اُن کو گوں کے پاس واپس جا وُں اور شاید کہ وہ جان آئیں" بُورُ مُفٹ نے کہا" سات برست کھوڑا ساحقتہ، تم کو گھیتی باڑی کرنے۔ اُس دَو اور باقی کو اس کی بالوں ہی ہیں رہنے دو۔ پھر سات برس بت بوتہ ہاری خوراک کے کام آئے، تکا اواور باقی کو اس کی بالوں ہی ہیں رہنے دو۔ پھر سات برس بت سخت اُن ہی سے اُن کا ہوتہ اُن وفت کے بلے جمع کرو گے۔ اُس ذیا نے بی وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا ہوتم اُن وفت کے بلے جمع کرو گے۔ اُس ذیا نے بی وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا ہوتم اُن وفت کے بلے جمع کرو گے۔ اُس خوراک کے گا تو بس وہ ہی جو تم نے محفوظ کر در کھا ہو۔ اس کے بعد کھیرایک مال ایسا آئے گا جس میں اُس کے بعد کھیرایک مال ایسا آئے گا جس میں اُس کے بعد کھیرایک مال ایسا آئے گا جس میں ا

مسلمه فرآن نے بیاں اختصار سے کام لیا ہے۔ بائیبل اور کمود سے اس کی تعلیم ہوتی ہے واور فیاس کی کہنا ہے کہ منزور ایسائن کے مالات با دنناہ سے بیان کیے ،اور بمل بی اس کے خواب اوراس کے مالات با دنناہ سے بیان کیے ،اور بمل بی اس کے خواب اوراس کے مالات با دنناہ سے بیان کیے ،اور بمل بی اس کے خواب کی بیسی میجے نعیبر انہوں مجھے فیدخانہ بی ان کے خواب کی جیسے نعیبر انہوں مجھے فیدخانہ بی ان سے ملنے کی اجازت عطائی جائے۔

وسل تن بریفظ صدّ بی استعال مُواجه برعون آبان میں بھائی اور استبازی کے انتمائی مرتبے کے بیاستعال برتاہے اس میں استعال برتاہے اس میں استعال برتاہے استعال برتاہے استعال برتاہے اس میں استعال برتائی استعال برتائی میں استعاد میں استعاد





أَيْغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعُصِرُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ اثْنُتُونِي بِهِ ۚ الْمَاكُ الْمُلِكُ اثْنُتُونِي بِهِ ۚ النَّاسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكِ فَسُعَلَٰهُ مَا بَالُ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكِ فَسُعَلَٰهُ مَا بَالُ

باران رحمت سے درگوں کی فریا درسی کی جائے گی اور وہ رس نجورٹریں گئے۔ ع باد ناہ نے کہا اسے میرسے یاس لاؤ۔ مگر جب نناہی فرسستنا وہ بوسف سے پاس مینچا ازاں نے کہا" ابنے رب کے باس وابسس جا اور اسس سے بوجے کہ اُن عور توں کا کیا معسا ملہ

سیک بینی آپ کی قدرو منزلت جان لین اوران کواحساس بوکس باید کے آدی کوانموں نے کمال بندکرر کھا ہے اوراس طرح مجھے ابنے اس وعدے کے ابنیاء کاموقع مل جاشے جوہیں نے آپ سے قید کے زمان ہیں کیا تھا۔

اوراس طرح مجھے ابنے اس وعدے کے ابنیاء کاموقع مل جاشے جوہیں نے آپ سے قید کے زمان ہیں کیا تھا۔

اوراس طرح مجھے ابنے اس وعدے کے ابنیاء کاموقع مل جاشے جوہیں کے نیخار معنی میخور نے ہیں۔ اس سے مقصود مبال مرج کا اس کے متن ہیں کو اس سے مقصود مبال مرج کی مقاوست و موالی تھی۔ جب زمین میل و شادانی کی وہ کہ جیسے ہوا ہے ہی اور رس و بنے والے میمل اور میوسے خوب بیلا ہوتے ہیں اور مونیشی ہی جارہ انجھا ملنے کی وجسے نوب ورد و دور بنے لگتے ہیں۔



النِّسْوَةِ الْنِي قَطَّعُنَ آبَدِيهُنَّ أِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْدُ ﴿ وَالنِّسُوةِ الْنِي عَلَيْدُ ﴿ وَالنِّسُوةِ الْمِنْ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ہے جنہوں نے اپنے ہا تھ کا مصر لیے تھے ہ میرارب توان کی مکاری سے واقعت ہی ہے '' اس بر با دنیا ہ نے ان عور نوں سے دریا قت کیا" تمہارا کیا مجربہ ہے کو قت کا حب تم نے بُرسُف کورچھانے کی کوشش کی تھی

نجا اسرائیل نے ابنے جلیل انقدر سینی کو قبنا گراکریٹی کیا ہے اس کونگا ہ ہیں رکھیے اور میپر دیکھیے کو آن ان کے قیدسے نکھٹے اور ادختاہ سے طغنے کا وا تعد کس شاق اور کس آن بان کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اب بینیصلہ کرنا ہرصا سب نظر کا ابنا کام ہے کہلان دونو آنھو برائی ہیں سے کونسی نصور پہنے ہیں کے مرتبے سے زیادہ منا سبت رکھتی ہے۔ علاوہ بریں یہ بات ہی عقل عام کوشکتی ہے کہا گر با دست اہ کا نانت کے وقت تک صور پہنے ہیں گئی ہیں تھی ہی گری ہوئی تفی ختبی تلمود کے بیان سے معلوم ہم تی ہے آوٹوا ہس کو بریشتے ہی مانانت کے وقت تک صورت بوسف کی جینئی ہس کری ہوئی تفی ختبی تا میں انسان میں انسان ہو اور کی سے بنا دیا گیا۔ ایک میڈ می و متعمد ن ملک میں آنسان بھام تیز آو می کواکسی وقت ملاکر تا ہے جب کہوہ اپنی اضافی و دو ہی برزی کا اسکہ لوگوں پر مجھا بچکا ہو سیسی ختابی کروہ اپنی اضافی و دو ہی برزی کا اسکہ لوگوں پر مجھا بچکا ہو سیسی ختابی کروہ اپنی اضافی و دو ہی برزی کا اسکہ لوگوں پر مجھا بچکا ہو سیسی ختابی کی روستے ہی با ٹیمیل اور تلمود کی بنسبست قرآن ہی کا بیان زیاوہ مطابق معنی ختاب معلی ہونا ہیں۔

سلامی بینی بران کے میرے رب کا معاطر بیدہ اس کو تربیلے ہی میری ہے گنا ہی کا حال معلوم ہے۔ گر تہما رہے رب کوہی میری رہائی سے بیلے اُس معاطری بیری خیتی کولینی جا بیہے جس کی نابر مجھے بیل میں ڈالا گیا تھا کی ونکہ ہیں کسی ہداد رکسی برگران کا داغ لیے ہوئے خلق کے ساشنے نہیں گا تا جا جا اس کا داغ لیے ہوئے خلق کے ساشنے نہیں گا تا جا جا اس کے خارفر ما اور کا ربر واز تفقی جندوں نے اپنی بیگران کی بواطواری کا نمیازہ میری باک وامنی برفوالا۔

اس مطالبے کے حضرت بیسفی میں الفاظیں بیش کرتے بیں ان سے صاف کا ہر برزا ہے کوش و مصرائس پورے واقعہ سے بیلے ہی واقعہ نفا کواس کی طوف صوف ایک اشارہ ہی کا فی فائے۔

میراس مطالبه بین صفرت بوسعت عزیز مصری بیری کوهید و گرهرون یا نفد کا طینے والی عورتوں کے ذکر پاکتفا فرما تھے بیں بیر ان کی انتہا ٹی مثرافت نفس کا ابک اور ثیروت ہے ۔ اس عورت نے ان کے ساتھ نجاہ کنتی ہی با ٹی کی ہو، مگریم بھی اس کا ننوبران کا محسن نفااس بیے اندوں نے نہ چا ہا کہ اس کے ناموس پرخود کوئی حرف لا ہیں۔ سیاسے ممکن ہے کہ نشا ہی محل میں ان تمام نوا تین کوچھ کر کے بیزشہا دہت کی گئی ہو، اور بیمی ممکن ہے کہ بادشاہ نے کسی

معتمدخاص كوبمبج كرفرواً فرواً ان سعدوريا فست كرا بابهوس

تفهسبم لقرآن سم

يوسف ١٢

قُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَالَتِ اهْمَاكُ قُلْنَ الْعَرَاتُ الْعَرَاتِ الْعَرَاقِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

سب نے بک زبان ہوکر کما" حانثا بٹ ہم نے تواس بیں بدی کا ثنائبہ کک نہایا "عزیز کی بیری اور کہ کا شائبہ کا نہ نہا کا ہوگی ہوگی اس کو کھیسلانے کی کوشٹ نش کی تھی ہے ٹنک وہ بیل کا کھی ہے تھی۔ اس کو کھیسلانے کی کوشٹ نش کی تھی ہے ٹنک وہ بالکل ستجا ہے ہوں کے اس کو کھیسلانے کی کوشٹ نش کی تھی ہے ٹنگ وہ بالکل ستجا ہے ہے ۔

و رئیسفتے کہا ہ اسے میری غرص بیتھی کہ اعزیز ) بہ جان ہے کہ بیں نے دربروہ اس کی خیانت نبیس کی نعمی' اور المیسفتے کہا پڑائے میں اور المیسفتے کہا پڑائے میں اس کی خیاب کی نعمی' اور المیسفتے کہا پڑائے کہ اس کی خیاب کی نعمی' اور

عصر اندازه کیا جا سکتا ہے کہ ان شہا د توں نے کس طرح آٹھ نوسال پہلے کے واقعات کونا زہ کردیا ہوگا کس طرح متصنرت بوسفت ک تشخصیبسن زمانه قبد کی طویل گمنامی سے نکل کردیکا بیسے پھرسطے برآگٹی ہوگی ۱۰ ورکس طرح مصرکے نمام انٹرافٹ معززين بمتوسطين اورعوام نك بين آب كالإخلاقي وفالمنائم مبوكيا بيوكا-اوبربا بمبل وزنكم ودكية حواله سعب ببات كزر يجي بيسكه بادشاه نے اعلان عام کیکے تمام مملکت کے دانشندوں اورعلماءاور بپروں کوجمع کیا تھا اوروہ سب اس کے خواب کا مطلب با ن کرنے سے عاجز بہوکیے ففرس كے بعد هنرت بوسف نیاس كامطلب تبایا-اس وانعه كی بنا بریبیلے ہی سے سارے ملک كی نگایس آپ كی دات برمز مكن موجي موجی يهرجب بادشاه كي لملبي يرآبني بابرنيكلف سعدانكاركيا بوگانوسارسے لوگ چنجے بي پڙگئے ہوں گے کہ پيجيب قسم کا بلندحوصلانسان ہے ب کوا کھانوبریں کی تیدرکے بعد با دنشاہ وقعت میریان مبوکر بلار ہاہے ا ورمعربی وہ جیتاب موکرد وٹرمنیس پڑتا ۔ بھیرجب نوگوں کومعلوم عجوا مبوکا كروسفت نے اپنی رہائی تبول کرنے اور ہا دنشاہ دفت کی ملاقات کو آ نے کے لیے کیا شرط پیش کی ہے توسیب کی نگا ہیں اس تحقیقات کے ننیجے برنگ گٹی موں گی۔ اور سب لوگوں نے اس کا تنیجہ سنا ہو گا تو ملک کا بچہ بچیٹن ش کرنا رہ گیا ہو گاکس قدر باکیزومیون کا ہے بیانسال جس کی طعارت نغس برآج و ہی *لوگ گواہی دسے دیسے ہیں جنوب نے بل مُمِل کرکل اُسے جیل میں فح*الا تفتا-اس معودت حال *براگرغور کی*اجلے تواجي طرح بمحدين آجا نابب كوأس ذفت محضرت يوسع شبكه بام عودج يربيني كمد ليكس طرح فضاساز گارم وكيخى-اس كمساميري بات كجويعي فابل تعبب منبس رمنني كه حصنرت يدسف في الديناه منصطا قات كيم وقع برخزائن ارص كي سيرد كي كاسطاليه كيس بعد عشرك بنبر کردیااور بادشناه نے اسے کیوں ہے تا مل قبول کرلیا -اگر ہات حرمت اسی قدر ہوتی کھیل کے ایک فیدی نے بادشاہ کے ایک تواب كي نعيبرتيادى تنى نوظا برمصے كداس بروه زياوه سے زياده كسى انعام كا اورخلاصى بإجائے كامستحن بوسكتا تعاساننى سى بات اس كے ليے تو كا فى نهيں بهوسكتى تقى كەدە بادشا ەستە كېيى نوائرن ارص ميىرسے دوالەكرو» اور باد شنا ەكىد دستە" يېچىچى، سىپ كېچە ما منرسېسە " مري المان فالبًا مصرت بوسغت نعاس وفت كبى بوگى بب تبدخا ندبر آب كوتم قيقانت كم بنيم كي فيروى كنى بوكى

Er1:3

#### أَنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى كَيْدَ الْخَالِمِنِينَ ﴿

#### وما أبرِئ نفسى إن النفس لامارة بالشُّوع الآماريم ربِّي

إِنَّ رَبِّي عَفُومٌ رَّجِيمٌ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُولِي بِهُ ٱسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي

یدکہ جو خیانت کرنے ہیں ان کی جالوں کو انٹد کا مبابی کی راہ برنہیں لگانا ۔ ہیں کچھ اپنے نفس کی براء ت نہیں کررہا ہوں بنفس تو ہدی بڑاکستا تا ہی سے إلّا به کہ کسی بربمبرسے دب کی رحمت ہو، بے نشک بہرارسب بڑا عفور و دحیم ہے۔'۔ بڑا عفور و دحیم ہے۔'۔

با دشاه نے کما "انہیں میرسے باس لاؤ ٹاکہ ہیں ان کو اسبنے سیسے خصوص کرلوں"۔

بعض هسوین اجن بیں ابن نبیبیہ اور ابن کثیر جیسے تعسل میں اس نفرے کوتھنرت بیرسفٹ کا نہیں بلکیعز بزکی پیوی کے تول كالكسجه فرارديني بين سأن كادلبل ببهب كديد فغزوامرأة العزيز كمے نول سينتصل آيا ہے اور بيچ مِن كوئى لفظ ابسانہ بسيست به مجعا جله مع " إنَّكَ فيعن الحسَّا عِرَيْنَ "برامراً ة العزيزكي باست عم مركِّتي اوربعدكا كلام مصنرت يوسفت كي ربان سعادا ثهوا-وه حکنتے ہیں کہ اگردوا ومیوں سے تول ایک ووسرسے سے تعسل واقع ہوں اوراس امری مراحت نہوکہ بہ تول فلاں کا ہے اور بہ فلال کا تواس صوریت بس لازماکو فی قربینه ابسیامبرتا چاہیے جس سے دونوں کے کلام بیں فرق کیا جاسکے ، اور بیاں ابسیاکو ئی قربینہ موجود نہیں ہے۔ اس يعيى ما ننا بيسكاك المنت حصة حس العن سعد الكرات ربى عفود رجيد فراك المرامراة العزيز كابى سعد لبكن مجھے تعجب ہے كہ ابن نيمييہ جيسے ذنبيقہ رس دمی تك كى نگاہ سے بيربات كيسے جيك كئي كه نشان كلام بجائے خود ايك بهت طرا گرمینرسے جس کے ہوشے کسی اور قرمینہ کی صرورت بہیں رمبنی - بہلانفرہ تو بلاشبہ۔ امراً ۃ العزین کے مندبر پیجنبا ہے ، مگرکیا دوسراف فرہ بميحاس كيبنبينت كيعمطابق نظرآ تاسيسه ببال نونشان كلام صاحت كهدرسي سيركداس كمير قائل صفرت بوسفت ببب نه كدعز بريمقركي ببوی -اس کلام میں جزنبک نغشی بیوعالی ظرنی ،جونرزتنی اورجہ خلاترسی بول رہی سے وہ تحودگوا ہ سے کہ پرفقرہ اس زیاق سے نکلانہُوا نييں برسكنا عبرسے هَيْتَ لَكَ تكانفا حِب سے مَا جَزَاءُ كُونَ أَرَا دَيا هُلِكَ سُوعًا تكانفا اور حب سع عبري عفل كے ما عضية تك تكل سكمًا منطاكه كيين لَدُ كَفِيعَالُ مَا أَحُوعُ كَيْسُهِ جَسَنَّ وابسا بإكبزه فقره توديني إن بواسكتي نعي جواس سع يبط مَعَاذَ اللّهِ إِنَّاهُ دَيِنْ ٱحْسَنَ مَتْوَا ى " كريكاني بيردَتِ السِّينِ حَنْ آحَتُ إِنَّ مِعَا بَانْ عُوْلَاقَ إِلَيْهِ كَهِ كَلَى مَعْ اجِر إِلَّا تَصْيِونْ عَينٌ كَيْتَ مُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ فَيْ كَه جَكِفَى - ايسے پاكبزوكلام كوبوسفِ صدّبن كے بجانے امرأة العزيز كاكلام ما ننااس وقست نک ممکن نہیں ہے حبب تک کوٹی قریبہ اس امریر د لائست نہ کریے کہ اس مریطے پر پہنچ کراسے تو یہ اورا بہا ن اور ا مىلاح نغس كى نوئين نصيب مبوگئى خى ا*لىدانسوس سيرك*رابساكوئى قريبة موجود نبير سيے -

سود الجسترع

يوسف ١٢ فَكُمَّا حَكَمَّهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَكَيْنَا مَكِينًا مَكِينًا آمِينًا ۞ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَرَّاءِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَيْفَظُ عَمِلْيُمُ ۖ ۞ جب بُوسُف نے اس سے فنست گری تواس نے کہا" اب آب ہمارے ہاں فدر ومنزلت ر کھنے ہیں اور آب کی امانت پر بور انجھ *وسا سے " ۔ بُور نیف نے کہا ا" طک سے نز*انے بمبرے مبروتیجیے میں

سخفا ظن كرنيه والابھى موں اورعلم بھى ركھتا موں " مهم مه بادشاه كي طرف مصركوبا ايك كمعلاا شاره تفاكد آپ كومرومددارى كامنصب سونيا جاسكتا ہے-یمهالفت اس سے پیلے جر توضیحات گزر یکی ہیں ان کی دونشنی میں نیکیعا جاشے نوصات نظرآ شے گاکہ ہیکو ڈی نوکری کی دزیواست منيي تغي پيکسي طالب ماه نے وقت کے يا دشاه کااشاره بإننے ہی تعبی سے بیش کردی ہو۔ درحقیقت پراُس انقلاب کا دروازه کھو لنے کے لیے آخری ضرب نتی جومعنرت بوسفٹ کی خلاقی طافنت سے کھیلیہ دس بارہ سال کے اندرنشوونما باکرظہور کے لیے نبار مہو کیا تفاا وراب جس كاننخ باب صرف ابك فهر شكے ہى كامختاج ففا يمصرت يوسفت آزمائشوں كے ابك طوبل سيسطے سے گزركرآرہے تھے ا وربیة زمانشیب کسی گمنامی کے گوشے میں چین نہیں ہی مغیبی بلکہ یا دنشاہ سے ہے کرعام شہر پون کک مصرکا بچہ بجہران سے واقعت نصا-ان آ زماکشنوں میں انہ <sub>ول</sub> نسے ثابت کردیا تفاکہ وہ امانت ، داستیازی جلم ،ضبط نفس ،عالی ظرتی ، وبانت وفراست اورمعامل فہمی برنماز کم إبنين زمان نركے لوگوں كے درميان نوابنا نظيرتہيں ر كھنتے ۔ ان كن خصيبت كے بيراوميات اس طرح كھل جيے نفے كەسى كوان سے الكار كى مجال نەرىپى نغى زبانبىران كى ننىدادىت دىسەپچكى نغېر - دل ان سىھىسىخرىپوچىكە ئىفىد ينود با دننا دان كىھ آگىيە بنھيارۋال چېكا نفا – اُن كا وحفيظ" اوردعليم" مبونا اب محعن ابك دعوى نه تفالبكه ابك ثابت شده واقعه تفاحس برسب ابيان لا جيك تفصراب الركجيكس بانق تغی نود ه صرب انتی که حصارت بوسف بخرو حکومت کے اُن اختیا دان کواپنے یا تھ میں کینے بررصنا مندی ظا ہرکرین سکے بیے با دشناہ اوراس کے اعیان سلطننٹ اپنی جگہ بخو بی حالن چکے نفے کہ ان سے زبارہ موروں آ دمی *اورکو*ٹی نہیں سے پیٹا نجبہ ہبی دہ کسرتقی بجدا نہوں نے اپنے اس نفرسے سے بچری کردی سان کی زبان سے اس مطابعے کے نکلتے ہی بادنشاہ اوراس کی کونسل نے حس طرح است بسروينينم قبول كياوه نوداس بات كانبوت بهدكه بدهيل أننا يكب يكاففاكداب لوشف كدبيه ايك انشاري بى كا

مغتظمظا- دّنلمودکا بیان سیے کہ معتریت برسف کومکومست کے اختیا است سونپینے کا نبصارشا با دشاہ ہی نیے مہبر کیا تھا بلکہ لپرری شاہی رنسل نے بالانغاق إس كے حق بيں داشے دى تقى ، -یہ <sub>ا</sub>ختیارات بوصرت پوسفٹ نے مانگھ اوران کوسونیے گھے ان کی نوعین کیانھی ؟ ناواقف لوگ بہان خزائن ایض " كه الفاظ اورآ تك جل كرغله كي فنسيم كا ذكر و بكي كرتباس كرت بين كدنشا بدبيه انسرخزان ، با انسرمال ، يا نعط كمشنز با وزبر مالبات ، يا دزبر غذائبات كيسم كاكوتى عده مبوكاريكن فرآن ابثيب الشنمودي تنفقة شهادت سيسكه دريفيقت عنرت بيسف سلطنت مصركت مغياركل دروى اصطلاح بين وللبطر بنائي كشفي فضا ورملك كاسبياه سيبيدسب كجصان كحاختيارين دسود بأكياتفا فيرآن كهتا

جه کرب صرت بیعقوب مصریتیج ببراس وقت صرت بیست نخت نشین نفت و دُوَعَما کُوکیه عَلَی الْعَوْشِ ) یرصوت بیست که بی زبان سے نکلا می این قرآن بین نقول ہے کہ اسے میرسے رب الدے تھے یا وشا ہی عطائی "دَرَتِ قال اللّهُ اللّهُ عِنَ الْمُلَكُ ) ۔

یا ہے کی جری کے موقع پرسرکاری ملازم صفرت بیسفٹ کے بیا ہے کہ بادشاہ کا ببالد کنتے ہیں (قَالُوْلَ نَفْقِت کُ صُواَ ؟ السّمالِ ) داود

الشّدُنما لل صوبیال کے افتدار کی کم فیست بیریان فرما کا ہے کہ ساری سرزین مصراً ان کی تقی آین بیسی آئے کہ نے کہ نظامی اسے کہ اللہ الله الله میں ایک کے اسے کہ اللہ الله الله میں ایک کہ فرعواں نے ایسفٹ سے کہ ا

«سوتومیری گھرکا بختار برگا اورمیری ساری رعایا بیترسے کم پریپلے گی فقط نخست کا مالک بونے کے مبدیسے میں بزرگ تربوں گا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ویکھ میں بخصے سا رسے ملک بھرکا حاکم بنا تا بول ۔ ۔ ۔ ۔ ، اور تیرسے کم کے بغیرکوئی آدمی سی بزرگ تربوں گا۔ ۔ ۔ ۔ ویکھ میں بزرگ تربوں گا۔ اور فریوں نے یوسفٹ کا تام مَنفِنا ت فُولِیج دنیا کا نبات دہندی سازے ملک مصربیں اینا یا تھویا پاؤٹی نہ بلا نے با نے کا راور فریوں نے یوسفٹ کا تام مَنفِنا ت فُولِیج دنیا کا نبات دہندی رکھا کا دیویوائش ایم: ۱۹ سے ۲۰۰۰)

اور تلمود کمتی سے کہ پوسفٹ کے بھا ٹیوں نے مصرصے واپس جاکرا بینے والدستے حاکم مصرد پوسفٹ کی تعربیت کرنے ہوستے بیان کیا :

"ا پنیے ملک کے یا سنندوں براس کا انتزارستے بالاسے۔اس کے حکم پروہ نکلتے اوراس کے حکم پروہ نکلتے اوراس کے حکم پروہ وائل مرتبے ہیں۔ معاملہ برخ وائر کا تی ہے کسی معاملہ برخ وائر کا تی ہے کسی معاملہ برخ وائر کا تی ہے۔ کسی معاملہ برخ وائر کی اندوں نے اپنی خدمات اس لیے پیش ورسرا سوال بیر ہے کہ صفرت برسفت نے بداختیا رائٹ کس خرص کے بیے مانگے تنفے ؟ انہوں نے اپنی خدمات اس لیے پیش کی تخیس کہ ایک کا فرطومیت کے نظام کواس کے کا فراندا صول و توانین ہی بر چپائیں ؟ یا ان کے پیش نظر پر تفاکہ کومت کا افتدارا بینے یا تھ بیں ہے کہ مطابق وصف بی اس سوال کا بسترین جواب وہ سیے جو اطامہ زمخشری نے اپنی تفیدہ وکشاف،" ہیں ویا ہیں۔ وہ مکھتے ہیں :

معضرت يوسفت في المحتقى في خوايين الآدين برفرا بالواست ان كافرض من من من الأدين الآدين الآدين الآدين الآدين الآدين الآدين الآدين الآدين الآدين المراح المام المراح المراح

یاها بدید به بسی مرح به اماد توی دو مرا طف ان سے موادیت بین بسیدون به مواج به دست سے دورہ برہ کہ اور ہو ہے کہ دست سے دورہ وال بداکر تا جداس سے بی زیادہ اہم اور نبیا دی موال ہے ساوروہ برہ کہ صفرت درسف آیا پیغربی نقیریا نمیں ؟ اگری فیرنے توکیا قرآن ہیں ہم کو پیغیری کا بہی تصور ملتا ہے کہ اسلام کا داعی خود نظام کفر کہ کا فراندا صولوں پر جہانے کے بیدا بنی فدمات پیش کرسے ؟ بلکہ برسواں اس پر پی ختم نہیں ہونا ، اس سے بھی زبادہ نازک اور سخت ایک و درسرے سوال پر جا کو مغیر تا ہے ، مینی یہ کہ صفرت پر سف ایک واست باز آدمی بھی تقیرا نہیں ؟ اگر است باز تفقے توکیا ایک راست باز انسان کا بہی کام ہے کہ نید خالے میں نووہ اپنی پیغیرانہ وحوت کا آغاز اس سوال سے کرسے کہ بہت سے رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جسب پر غالب ہے ، اور بار بارا بل معربی بھی واضح کر دسے کہ تمارے ان بہت سے زب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جسب پر غالب ہے ، اور بار بارا بل معربی بھی واضح کر دسے کہ تمارے ان بہت سے تنظری خودساختہ خلاق میں سے

نا نفربراسلام فبول *کریبا نف*ار

يوسف -

Er m

أُوكَنَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْإِرْضِ يَتَبَوّا مِنْهَا حَيْثُ يَتَااَّءُ الْ انْصِيْبُ بِرَحُمُرِتْنَا مَنْ لَنْنَاءُ وَلَا نُضِيعُ آجَرَ الْمُحَسِنِينَ۞ إس طرح مم نے اُس مرزمین میں نوسفے لیا قنداری راہ ممواری ۔وہ فحتار نھاکہ اس میں جمال جا ابنی جگربنائے۔ ہم اپنی رحمت سے س کو جا ہتے ہی نوازیتے ہیں نیک لوگوں کا اجر ہما اسے ہاں مالانہیں جا تا' ابكب ببننا وبمصري سيده ورصافت صاحت ابنيع شن كابنيا وئ عفيده بربيان كريت كالافراخ كاافتذار فعلاش واصريك سواكس كمسييستهين "گرجب على زمانش كا ومنت آسته تووبتی خص توداش نظام مكوست كا خاوم ، بلكه ناظم ا و محافظ اوربیّیت پناه ک بن جاشے چوشاہ معرکی ربوبیت بیں جل رہا تھا اور حس کا بنیادی نظریہ بع فرانروائی کے اختیادات مواکے بیے نہیں بلکہ با دشتاہ کے حقیقست بر ہے کہ اس مقام کی تغییر میں وورالغطاط کے سلمانوں نے کچھاسی وہنیبت کا اظمار کیا ہے چکھیں ہودیوں کے **م**ھیت تقى يهربه ودبول كاحال تضاكرجب وه ومبنى داخلاقى بينتى مين تبتيل موسنے تو پچيلى تار بنے ميں جنجي بزرگوں كى بيرتيس ان كويلبندى پريڑ مصفے كا مبن دننی خبس ان سب کوده نیچے گل کرا بیے مرتبے پرا تارالا ہے تاکہ اپنے لیے اورزیادہ نیچے گرنے کا بہانہ پدا کریں۔ افسوس کہ ہی کچھ سلما نول نے بھی کیا-انہیں کا فرحکومنوں کی چاکری کرنی نعی ، گراس بیتی میں گریتے ہوشے اسلام اوراس کے علمہ واروں کی ملبندی دیکھے کانیس شرم آئی النداس مشرم کوشانده وداینصنم برکورامنی کرنے کے بیاب بیٹ سا غداس جلیل الفدر پیغیر کوچی خدمت کفرکی گہرائی میں سے گریے جس کی زندگی دراصل انبیس بیرسی*ق دیسے رہی تھی کہ اگر کسی* ملک بیں ایک اورصرف ایک مردیم وسی خالص اسلامی اخلان اور ایمانی ر است وحکست کا حامل میونووده تن نها مجروا بینداخلاق اورا بنی مکست کے زورسے اسلامی انقلاب بریا کرسکیاسے ،ا دربرک موسی کی اخلانى طافنت دبشرطبيك وه اس كااستعمال جافنا م وإوراست إستعمال كرشيه كاادا وه جى ركمتنا بهر، فوج ا دراستعدا ورسروسا ما لصصے بغبرهبى المكس فتخ كرسكننى سبسا ويسلطنت والكمسنخ كرليتبى سبيرر ملك بين اب سارى مرزبين معراس كيضى سأس كى مرجكه كووه ابنى مبكه كدرسك عفا - و بال كوئى كونته معى البيان ربا تضا جواس حصر وكاجاسكنا موريه كريا أش كامل تسليطا ورم بمكبرا فتداركا بباين سيع بيصنرت بوسف كوأس ملك برحاصل نغار فديم غدين هجىاس *آبيت كى ببى نفسبركريتے ہيں رينيا بچہ ابن زيد يکے حوا لہ سعے علامہ ابن جربرطبری نے اپنی نغببہ بیں اس کے عنی ب*رببان کیے ہي ك<sup>ى</sup> بم نے پرسف<sup>س</sup> كوان سب چیزوں كا مالك بنا دباج *مصرین فتیس ، دنیا كے اس عصصیں وہ جمال جركچ*ے مپاہتنا كرسكنا نغا ، *دہ بڑینا* اس *کے حوالہ کردی گئی تنی ہوتی کہ اگروہ جا بہنا کہ فرعوان کو*ا بن*ا زیروست کرسے اورخوداس سے ب*الاتر ہوجا ہے تو ب*یعی کرسک*یا فضا " دوسرانول علامهموصوت نے مجا ہدکانقل کیا ہے۔ پڑشہورا ٹھڑتفییہ پیں سے ہیں۔ان کا نیال ہے کہ با دنٹا وہ معرفے پوسٹ کے





اورآخرت کا اجران لوگوں کے بیے زیادہ بہترہ جوا بمان سے کطورخدا زسی کے ساتھ کام کرنے رہے ہے؟ یوسف کھے بھائی مصرآ سے اوراس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں ہجابی ایر دہ اس سے ماآنشا ایجہ بھرجب اس نے ان کا سامان بیار کروا دیا توجیلنے وفت ان سے کما" اینے سونیلے بھائی کومیر نے پاس نا۔

الم وقت انهوں نے اور اور بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیراز نیاس نیں ہے۔ جس وقت انهوں نے آب کو کنوب ہیں جیب کا نھا اس وقت آب صرف سنز وسال کے رقم کے ضفے۔ اور اب آب کی عمر میں سال کے لگ جگ نقی۔ انتی طویل مدت آ دمی کو بہت کچھ برل دینی ہے۔ جیر بہ نوان کے دہم دگمان میں بھی نہ نفا کہ جس بھانی کو وہ کنویں میں چینیک گئے سفنے دہ آج مصرکا مختا میطان ہوگا۔





دیجفتے نہیں ہوکہ بی کس طرح بھیا نہ بھر کرد تیا ہوں اور کبیبا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگرتم اسے نہ لاؤگے تو

میرسے باس نها ہے ہیے کوئی غلّم نہیں ہے بلکہ تم بیرسے قریب بھی نہ بھٹکنا "انهوں نے کہا "ہم کوسٹ من کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجے بر راضی ہو جائیں 'اور ہم ایسا صرور کریں گے"۔ یوسُفٹ نے لینے غلاموں کو اندارہ کیا گئر ان توگوں نے سفلے کے عومن جو مال دیا ہے وہ بچپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دوئے یہ یُوسُفٹ نے اِسس اُمیر برکیا کہ گھر بہنچ کروہ ابنا واپس بایا ہوا مال بیچان جائیں گے دیا ہسس ا

فیاضی براسمان مند بہوں سگے، اور عجب نہیں کہ بھر پلیٹیں۔ جب وہ اپنے باسکے باس گئے نوکھا" آباجان 'آشندہ ہم کوغلہ دبینے سے انکار کر دیا گیا ہے،

سلامه اختصار بال وجرسه شا پرکسی کوی مجھنے بن وخت ہو کہ محضا بر مقام جرائی شخصیت کوان پر فاہر نرکزا جا سے تقد توجوان کے سونیلے جا کا فقار بیان کا دکھیے آگیا اوراس کے لانے براس فلال حرار کرنے کے کیا معنی سے ، کیونکہ اس طرح نوراز فاش بھوا جا نا فقار لیکن فقوراً ساخورکرنے سے بات صاف بھی بی آجاتی ہے۔ وہاں غلے کی ضابطہ بندی فتی اور بیشخص ایک مقرر مفعدار غلّه بی سے سکنا فقار غلّہ بینے کہ بینے بید و ش جھائی آجاتی ہے۔ مگر وہ اپنے والداور اپنے گیا رصوبی بھائی کا صحیبی ، نگتے ہوں گے اس بی سے سکنا فقار غلّہ بینے کہ بوگا کہ تمہار سے والد کے نووش آنے کے بینے تو یہ عدر صفول ہو سکنا ہے کہ وہ بست پوڑھے اور نا برنا بین گر ایک فرضی نام سے زائد غلّہ حاصل کرنے اور تیج نام ان نیا برنگا کہ وہ بھائی ہے اور بھائی ہے ور بھائی ہے کہ بھور ہے اور بھائی ہے اور بھائی ہے کہ اور نام ہور بھائی ہے کہ بھ

E CHILL

فَارُسِلُ مَعَنَا آخَانَا تَكُنَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ قَالَ هَلُ أَوْلُولُ اللهُ حَيْرٌ المَنكُمُ عَلَيْهِ مِن قَبُلُ فَاللهُ حَيْرٌ الْمَنكُمُ عَلَيْهِ مِن قَبُلُ فَاللهُ حَيْرٌ الْمَنكُمُ عَلَيْهِ مِن قَبُلُ فَاللهُ حَيْرٌ الحِفِظُا ﴿ وَهُو الرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمّا فَتَعُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا لِمِفاعَتُنا لِمِفاعَتُنا مَا نَبْغِي هٰذِهِ بِضَاعَتُنا لَيْفَا عَتَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ وَقَالُوا آيَابَانَا مَا نَبْغِي هٰذِهِ بِضَاعَتُنا لَا مَا نَبْغِي هٰذِهِ بِضَاعَتُنا لَا مَا نَبْغِي هٰذِهِ بِضَاعَتُنا لَا وَنَوْدَا وَكُولُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

المذاآب بمارس بعانى كوبمارس ساخط بصبح وبيجين ناكهم غلّه سركاتيس واوراس كي حفاظت كيم ذمره داربس". باب سنے جواب دیا "کیا بس کے معاملہ بن نم پر وبیا ہی بھروسہ کروں مبیا ایسس سے بیلے اُس کے بھائی کے معاملہ بس کر جہا ہوں واللہ ہی بہتر محافظ سے اوروہ سے بڑھ کررہم فرمانے والا بهرجب انهون في إنياسا مان كهولاتو ديجهاكه ان كا مال هي انهين وابس كرديا كياسه به ديجه كروه بكارا " ابا جان ، اورمبین کیا جاسیے، دیجھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں والیسس دسے دیا گیاہے۔بس اب ہم جائیں تھے اورابینان وعیال کے بیے رسد سے آئیں گے، اسینے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اورایک بارٹیننر اورزیا دہ بھی سے آبئر گے انتے علّہ کا اضافہ اسانی سے سانھ ہوجا سے گا'۔ ان سے باب نے کہ ا "ين أسس كوبرگز تهارسيس انفرنه جيجول گاجب نك كه تم الله سك نام سيم مجه كوبېران به وسيه دو كه است میرے باس منرور وابس سے کرا ڈسٹے الا برکہ کہبس تم گھیرہی سیے جا وُ 'یجب انہوں سنے آسس کو ال سنے گا-اس حاکمان دھمکی کے سانھ آپ نیسان کوابیٹے احسان اور ابنی مہمان نوازی سے مہی اُم کرنے کی کوششش کی کیونک اُل پنے اِن اِن کے گا-اس حاکمان دھمکی کے سانھ آپ نے ایسان اور ابنی مہمان نوازی سے مہی اُم کرنے کی کوششش کی کیونک اُل پنے اِن کے اِن معلوم کرنے سے قواد کے ایسان کے ایسان کی ایک ساوہ سی صورت سے جوز داعور کرنے سے قواد اِن معلوم کرنے سے قواد کے ایسان کی ایک ساوہ سی صورت سے جوز داعور کرنے سے قواد ا



اس نے کما "میرسے بچو، مصر کے دارالسلطنت بیں ایک درواز سے سے داخل نہ ہونا بلکہ فتلف درواز سے سے داخل نہ ہونا بلکہ فتلف درواز وں سے جانا گریں اللہ فی نہیں ہیں ایک درواز وں سے جانا گریں اللہ فی نہیں جانا، مردواز وں سے جانا گریں اللہ فی نہیں جانا، اس کے بیروس کی بیری ہیں ہمرا کہ جب وہ اسی بریں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھر در سے کہ اور واقعہ بھی ہی مجرا کہ جب وہ ابنے باب کی ہوایت کے مطابق ننہ ریں (منظر فی ورواز وں سے) داخل ہوئے تو اسس کی یہ ابنے باب کی ہوایت کے مطابق ننہ ریں (منظر فی ورواز وں سے) داخل ہوئے تو اسس کی یہ

سجعیں آجانی سیے۔اس صورت میں بائبہل کی اُس مبالغہ آبیزواستان براعتماد کرنے کی کوئی میں متن بنیں ویٹی جوکماب پیدائش کے باب ۱۳۱۱ - ۱۳۱۰ میں طری دنگ آمیزی کے ساتھ بیٹیں کی گئی ہے۔

مین است اندازه برمتا به که برسفت که بعدان که بیمایی کومیسیته و فت معنوت بعقوب که دل پرکیا کچه گزر رسی برگ گرخوا پرمیروسه تفاا درصبروسلیم میں ان کا مفام نما ببت بند فیفا - گرمیم بیمی تنص توانسان بی سطرے طرح که اندیشیشی ا بس آن برل گے اور ده دره کراس نبال سے کا نپ ایشیق بول گے کہ خلاجا نے اب اس لا کے کے صورت بھی ویکوسکول گا بائیس اسی بیے وہ چاہنے برل گے کہ اپنی حذنک احذیا طبی کوئی کسرنوا تھا رکھی جاستے

روب بسامتها طی مشوره که معرکے وارانسلطننت بیں برسب بھائی ایک دردا زیسے بنے نہائیں ، اُن سسبیاسی حالات کا تعسّر برا منباطی مشوره که معرکے وارانسلطننت بیں برسب بھائی ایک دردا زیسے بنے نہائیں ، اُن سسبیاسی حالات کا تعسّر



مَا كَانَ يُغْنِىٰ عَنْهُمُ مِنَ اللهِ مِنْ شَى الآحاجَةَ فِي نَفْسِ يَعُفُونَ وَعَلَيْمِ لِمَا عَلَمُنَاهُ وَلَاِنَ اكْنُو عِلْمِ لِمَا عَلَمُنَاهُ وَلَاِنَ اكْنُو عِلْمِ لِمَا عَلَمُنَاهُ وَلَاِنَ اكْنُو النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ اوْ يَ إِلَيْكُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ اوْ يَعْمَلُونَ ﴿ النَّاسِ لَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفِ الْوَى إِلَيْكُ إِلَيْكُ النَّاسِ لَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَمَّا وَلَكُ اللَّهُ وَلَا تَبْتَيْسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَبْتَيْسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَبْتَيْسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَبْتَيْسُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَيْكُ

ا حتیاطی تدبیرا نشد کی مشبتت کے مفاسلے میں کچھ بھی کام نہ اسکی ۔ ہاں بس بعفو سے ول میں جوا بک کھٹک تفی اسے ڈورکر نے کے ساپ اس نے اپنی سی کوسٹ من کر بی ۔ بے ننگ وہ ہماری دی ہو ڈنعلیم سے صاحب علم غفا مگراکٹر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں ۔ ع

بہلوگ پوسفٹ کے حضنور سینیجے نواس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلالیا اوراسے تنا ویاکٹیں تبراوہی بھائی ہوں دجو کھویا گیا تھا ﴾۔ اب تواُن ہاتوں کاغم مڈکر جربہ لوگ کرسنے دسہے ہیں''۔

سام المحالی ا





فَلَمَّا جَهَّزَهُمُ بِجَهَازِهِمُ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحُلِ آخِيْهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنُ آيَتُهُ الْعِيْرُ إِنَّكُمُ لَسِي قُوْنَ ۞ فَالُوا وَآفَبُكُوا عَلَيْهُمُ أَذَا مَؤَذِّنُ آيَتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمُ لَسِي قُونَ ۞ فَالُوا عَلَيْهُمُ مَاذَا تَفْقِدُ وَنَ ۞ فَالُوا نَغُونَ لُ صُواعَ الْمَلِحِ وَلِمَنْ مَاذَا تَفْقِدُ وَنَ ۞ فَالُوا نَغُونَ لَ صُواعَ الْمَلِحِ وَلِمَنْ

سجب بوشفت ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تواس نے اپنے بھائی کے سامان بیں اپنا پیالہ کھھ دیا ۔ بچھ ایک بیکارٹر کھا" اسے قافلے ڈائو، نم لوگ چور ہمو'ڈ انہوں نے بیٹ کر کھھ دیا ۔ بچھ ایک بیکارٹر کھا " اسے قافلے ڈائو، نم لوگ چور ہمو'ڈ انہوں نے بیٹ کر بیٹ کر بیٹ کہ ایک بیٹر کھوئی گئی" ہ سرکاری ملازموں نے کہا" با دشاہ کا بیجانہ ہم کوئیس مِلنا" (اوران کے جعالاً مہماری کیا بیج برکھوئی گئی" ہ سرکاری ملازموں نے کہا" با دشاہ کا بیجانہ ہم کوئیس مِلنا" (اوران کے جعالاً



نے کہا "بخوض لاکرنے گا اُس کے بیے ایک بار نشتر انعام ہے اس کا بیں ذمتہ بنیا ہوں" ان بھا آبوں انے کہا "بخوض لاکرنے کا اُس کے بیے ایک بار نشتر انعام ہے اس کا بین فسا دکرنے نہیں آئے ہیں اور ہم بچر ریاں کرنے ہا اس فول نہیں ہیں ۔ اُنہوں نے کہا" احتجما اگر تمہاری بات جھو ٹی نکی نوچ رکی کیا مزاہے ، اُنہوں کہا" اُس کی مزا ہجس کے سامان میں سے جیز نکلے وہ آپ ہی اپنی مزاییں رکھ لیا جائے ہمائے ہمائے ہاں توابیہ فالموں کو منزا دینے کا بی طریقہ ہے ۔ نب اُرسفنے ا بنے بھائی سے بیکے اُن کی خُرچیوں کی تلاش لینی نٹروع کی ' بھرا بنے بھائی کی خُرجی سے گمست دہ جیز بر آمد کر لی ۔ اِسس طرح ہم نے اُرسف کی تا اُبدا بنی اُنہ اِبنی تندہ ہوں کہ اُنہ اِبنی تندیس سے گئے۔ اُس کا یہ کام نہ نفا کہ با دشاہ سے دِبن ریعنی مصر کے شاہی قانون ) میں اسپنے بھائی کو بچڑ تا ا

مه هم خیال رہے کہ بہ بھائی خاندان ایرا ہیمی کے افراد تخفے النذا اعقوں نے بچری کے معاملہ میں بخوالون بایں کیا وہ ترحیت ابراہیمی کا قانون تغا، یعنی بہ کہ چراستنخص کی غلامی ہیں دہ دیا جائے جس کا مال اس نے بچرا یا ہو۔

م میں کا قانون تغا، یعنی بہ کہ چراستنخص کی غلامی ہیں دے دیا جائے جس کا مال اس نے بچرا یا ہو۔

م میں کا قانون تغا، یعنی بہ کہ چراستنخص کی غلامی ہیں دے دیا جائے ہیں وہ کونسی تد ہیرہے بوصفرت بوسف کی تاثید ہیں براہ واست خدا کی طون سے کہ گئی واللہ ہرہے کہ ہیالہ رکھنے کی تد ہیر تو چھنے ہے تاہم کے شہد خدا کی طون سے گئی واللہ ہی جسب معمول دہ کام خفاجرا بیسے موافع پرسب سرکاری ملازم کیا کرتے ہیں یعیروہ خاص تعدائی تد ہیر کونسی میں قانوں کوروکتا ہی حسب معمول دہ کام خفاجرا بیسے موافع پرسب سرکاری ملازم کیا کرتے ہیں یعیروہ خاص تعدائی تد ہیر کونسی

ہے ؟ دیرک آیات میں لمائش کرنے سے اس کے سواکسی دوسری جبزکواس کا مصدا تن نہیں تغیرایا جا سکتاکسرکاری ملازموں نے ضلات مول خود شتہ ملزموں سے چورکی سزایو همی ، اورا کھوں نے دہ مسزابتائی جوشریعبت ابراہیمی کی روسے چورکودی جاتی ہی گیاں کے وفا ترکیوٹے بک يوسف ١١

الله ان يَشَاءَ الله نرفع دَسَ جَتِ مَنْ نَشَاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي

الآيدكم الشربي ابسا چاہے بہم ش كے درجے جاہتے بي بندكريتے بين اورا يك علم كھنے والا ابساء

بیر کر مصرت برسمن کوننر بیبت ابرا بیمی برعمل کاموقع مل گیا۔ دوسرا بر کرموائی کوجوالات بین بیجینے کمدیجائے ب وہ اسطینیہ باس رکھ سکنے تھے۔ سند کے بینی یہ بات مصرت یوسفٹ کی نشان بینیہ بی کے نشایاں نہنمی کہ وہ اپنے ایک ذاتی معالمہ بین نشاہ مصرکے فالون بر

عمل کرتے۔ ابنے بھائی کوردک رکھنے کے بیے انہوں نے تو دیج تدبیری نفی اس بیں پیٹل رہ گیا تفاکہ بھائی کورد کا توخرور حاسکنا نفا مگر ننا ہ مصر کے فالؤنِ تعزیرات سے کام لینا پڑتا اور بیراس پیٹیری ننان کے مطابق نہ تھا جی نے اختیارات حکومت پٹیراسلامی

نوانین کی حکداسلامی شریعیت نافذ کرنے کے لیے ابنے ؛ فذیب لیے تنفی اگرالٹر جا بناتوا بنے نبی کواس برنماغلطی میں بتلا ہوجاتے دنیا ، گراس نے یہ گوالا نہ کہا کہ یہ وصیداس کے دامن بررہ جائے ،اس لیے اس نے براہ داست اپنی تدبیر سے ببراہ نکال دی کہ آنغا قاً

براد دلان یوسفٹ سے پیور کی سزا بوجھ لی گئی اورانہ وں نے اس کے بیے نئر بیبتِ ابراہیں کا قانون بابن کرد با۔ بہج پزاس محافل سے بالکل برمحل نئی کربراد دلان یوسفٹ مصری رعابا نہ تھے ، ایک آزاد علاتے سے آئے ہوئے لوگ غفے، لئمذااگردہ خودا بیٹے ہال کے دستور کے معلابی ابنے آدمی کوائس نخص کی غلامی ہم دبنے کے بیٹے تبار تنعیص کا مال اس نے جرا با نفاہ نوبج بھری قانونِ تعزیرات سے اس

معامله بب مدد بیننے کی کوئی صرورت ہی ندننی ۔ ببی وہ چیزسے ش کوبعد کی دواً بیتوں بیں المتُدنعا بی نیے اسے اینے اصان اورابنی علی بُرُری سے تعببرفر دایا ہے۔ ایک بندسے کے بیے اس سے بڑھ کر بلندی درحبراورکیا بوکتی ہے کہ اگروہ کیمی بشری کمزوری کی بنا برخودکسی مغزنش

بیرمنبلا مور با موتوالتُدَنعالیٰ غِبتینے اس کوبچانے کا اُمنظام فرا دسے سابیا بلندم نبھرف اپنی لوگوں کوطاکرتا ہے جوابی حی وعمل سے بڑی ہ<sup>کا</sup> ۲ زاکشوں بیں اپنا 'محن' ہونا ثا بن کرچکے ہوئے ہیں۔ اوراگرچ حسزت پوسفٹ صاصب علم نفے ہو دہبنت وانشمندی سکے سا نعاکم کرتے ہفے، گمرمج جی اس موقع بران کے علم میں ایک کسررہ ہی گئی اوراً سے اس بستی نے پوراکیا جوم صاحب علم سے بالانزیہے۔

بهان بها المرادر دمنا صنت طلب ره جانبے بین جن پریم مختفرکال م کریں گئے: (۱) عام طور براس اَیبنٹ کا تزحمہ بہ کیا جا ّاسیسے کہ برسفٹ باوٹٹا ہ کے قانون کی روسے اینے عبیا ٹی کونہ کمیرسکتا متعاشہ یعنی

را) عام طور براس ایبت به مزیمه بریاجا ما پیدن برین و میده ما تون بی دویک ایست میمای کونه بیرسک معاشد پیشی ها کاک کیا خوا بیده بین و که میرون بی دویک افزان توریدم مناسبت که معنی میں دیکن اقرال تو ها کاک کیا خوا بیده کی میرون بی در میرون کی دو تون که دو تون

ببر مبدوستبر تربی عاور می اور در ای استفادات دو دو استفادات می استفیات میبن میفید بیوند مردی بین مودا می کان که به می این به بندی کهٔ ، صَاصَعُوکهٔ ، صَا اسْتَفَامَ کهٔ ، وغیروآ کا ہے اور فرآن مین بیزیادہ تراسی معنی میں آیا سیمے مشلاً مَا کان الله اَنْ کینجُون مه دیر آن سیا میک کناک نیز کی اور این مرد زندن سیا کیا کی دان می ایس موجعی این ایس می ایس می کارد ایس می کارد ا

مِنْ وَكَدِدِ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نَشُوكَ إِللّهِ مِنْ نَتَى عِهِ مَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُو عَلَى الْعَيْدِ. مَا كَانَ اللهُ لِيُغِيْبَعَ إِيمَا نَكُوْ ذَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. مَا كَانَ اللّهُ لِيَذَبَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ. مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ اَنْ يَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. مَا كَانَ اللّهُ لِيذَبَ اللّهُ وَمِنِيْنَ عَلَى مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ . مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ اَنْ

یَفَنکُ صُوْعِیَّاً۔ددمرسے اگراس کے وہ عنی بیے جا پئر ہومتر جمین و مفسوین بالعموم بیان کرتے ہیں تو بات بالکل مہمل ہوجا تی ہے با دشا ہ کے فافون میں چورکونہ بکیلے سکنے کی تحروجہ کیا نبوسکتی ہیے ج کیا ونیا ہیں کہمی کوئی سلطننت ابسی بھی رہی ہے جس کا قافون



يمدكوگرفنادكرنسكى اجازىت ندويّيا بروې

ربن الشدتعال نے شاہی قالوں کے بیت دیس المملک کالفظ استعمال کر کے توراش طلع کی طرح اشارہ فراویا ہے جوماً کان لیگ خون سے بیا جا ای جوماً کان لیگ خون سے بیارہ اللک کی جگہ سیری المسلات ہوری طرح دیں الملک کی جگہ دیں المسلات ہوری طرح دیں الملک کی جگہ دیں المسلات ہوری طرح دیں الملک کی جگہ دیں الشرح اوری الملک بیا کی از کم پینیر کا اپنا کام تو پر نہ تھا کہ اپنے ایک شخصی معاملہ ہیں دیں الملک بیا کس کے سالم ای ایک بیا کی اس بنا پر بنیں تفاکہ دیں الملک ہیں ایسا کرنے گ نجائش نہ تنی الملک کی پیروی التک ہوری الملک کی پیروی التک مون نہ بیا کون کی پیروی التک کی بیا نامنا سب نغی ۔

اب با با با با با با بساسه کواس سے کم از کم بیز تا بت بوتا ہے کواس و نعت تک معری علومت ہیں " دیں الملک " بی جاری الحاس الراس مکومت کے حاکم اعلی صفرت بوسف ہی تقے ، جیسا کنم خود بہلے تا بت کر چکے ہو، تواس سے لازم آ کا ہے کہ صفرت بوسف الماس کے حاکم اعلی صفرت بوسف ہیں تھے ، جیسا کنم خود بہلے تا بت کر چکے ہو، تواس سے لازم آ کا ہے کہ صفرت بوسف الماس بین " دین الملک" جاری کررہے تھے ۔ اس کے بعدا گراہنے فواتی معاطم بر صفرت بوسف بوسف الماس بین المالی بی تواس سے فرق کیا واقع مجوا اس کا جواب بیر ہے کہ تصفرت بوسف اور میں ان کا بیغیر برائر مشن اوران کی حکومت کا مقصد تفاء گرائی۔ ملک کا نظام عمال ایک دن کے اندر دئیں بدل جا باکر تی ملک یا لکھید ہما دیسے اختیار میں ہوا ور سم اس بین اسلامی نظام عالم کرنے کی خالعی نہیت کی سے اس کا انتظام اپنے یا تھ بیں لیں انتہ بھی اس کے نظام معاشی ، نظام معاشی ، نظام معاشی ، نظام معالمت اور نظام علالت وقانون کو



جوبرصاحب علم سے بالاترہے۔

ان بھا بُوں نے کما" یہ چوری کرے نومجھ عجت کی بات بھی نہیں اس ببلے س کا بھائی (بُوسُفُ)

بهی چ<sub>وری کرچکا شخ</sub>ے ؛ یوسُفٹ ان کی بہ بان بسُن کر پی گیا بخیفنت ان بہنہ کھولی بس (زیرلیب) آنیا کہ کردگیا

تدرزیج کے دُور میں جا بلیت کے طریقوں برعمل کرنا اور جیزیہ تدر بہج کی زخصتیب ووسروں کے لیے بیں۔ داعی کا اپنایہ کام نہیں ہے۔ ' 'گرخود ان طریقوں میں سے کسی برعمل کرسے جن کے مٹانے بروہ مامور میبوا ہے۔

الته به اندوں نے ابنی خفت مٹانے کے لیے کمار پہلے کہ جکے تقے کہم لوگ چوزنیں ہیں۔ اب جود کھھاکہ ال مہار مجائے کی خرجی سے برآ مد موگیا ہے۔ از فوراً ابکہ محبولی بات بناکرا ہے آب کواس مجائی سے الگ کہ بیا اوراس کے سانفواس کے بیائی کو جی بسید کے ایک کہ بیا اوراس کے سانفواس کے بیلے عجائی کو بھی لیبیٹ بیاسا اس سے اندازہ میز تا ہے کہ حفزت یوسفٹ کے بیجے بن میبن کے ساتھ ان جھا میموں کا کیاسلوک رہا مہوگا اورکس بنا پراس کی اور حضرت پوسفٹ کی میزخوا مبنش مبوگ کہ وہ ان کے سانفرند جائے۔

CLIL.

اَنْتُمْ شَكَّا مَكَانًا وَ اللهُ اعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُوا يَا يُنْهَا الْعَنِيْرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کر بڑے ہی بُرسے ہوتم لوگ (میرسے منہ در منہ مجھ پر) جوالزام نم لگار ہے ہواس کی تفیقست خدا خوب جانتا ہے''۔

انموں نے کما" کے سروار ذی افتدار (عزیز) اس کا ہاب بست بوٹھ اآ دی ہے اس کی مگر آب ہم ہیں سے سے کور کھر لیجے ہم آب کو بڑا ہی نیک نفس انسان باتے ہیں '' یُوسُفنے کما" بنا و بخدا و وسرے سئے نفس کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس سے باس ہم نے ابنا مال با باتے اس کو چھوڈ کر ڈوسرے کورکھیں گئے وہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس سے باس ہم نے ابنا مال با باتے اس کو چھوڈ کر ڈوسرے کورکھیں گئے تو ہم ظالم ہوں گئے۔ ع

ملک بیال نفظ معزید " معزیت بیسف کے بیے ہوا سعمال ہواہے مرت اس کی بنا پر فسرین نے قباس کر نبا کم محنوت

یوسف اس مع معدب برما مورموشے مقد میں براس سے بیلے دلیغا کا شوہ ما موری اس بیر برید قبا سان کی تمارت کھڑی کر گئی کہ ابن عوری کے ذریعہ سے جوان کی ٹی، اورشاہ معرف اس سے معزیت بیسف کا نعام کر دبار معدب سے کوشب عروسی میں معزیت بیسف کا نعام کر دبار معدب سے کوشب عروسی میں معزیت بیسف اور زلیغا کے درمیان جریا نبی ہوئی دہ تک کسی ذریعہ سے ممارسے مغریق کو بین کی میں معرف اس سے معزیت میں معرف اس سے معرف اس معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف اس معرف اس معرف میں معرف میں معرف میں معرف معرف میں معرف میں معرف معرف میں معرف معرف میں معرف معرف میں معرف میں معرف معرف میں معرف معرف میں معرف معرف میں معرف میں معرف معرف میں معرف معرف میں معرف میں معرف معرف میں معرف میں معرف معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف میں معرف معرف میں معرف





فَلَمَّا اسْتَيْعُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا فِحَيًّا قَالَ كِيدِيُوهُمُ الَّهُ تَعْلَمُوا فَكُمُّ اللهِ وَمِنْ قَبُلُ مَا فَرَطْتُمُ فَلَ أَبَاكُمُ مَّوْتِقًا مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبُلُ مَا فَرَطْتُمُ فَقُ لَوْ اللهِ وَمِنْ قَبُلُ مَا فَرَطْتُمُ فَقُ لَوْ اللهِ وَمِنْ قَبُلُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِنُ اللّهُ وَاللّهُ ا

جب وہ بُرسُف سے ایوس ہوگئے توایک گوشے یں جاکہ ہیں ہیں شورہ کرنے لگے۔ان یں ہو است بڑا تھا وہ بولا" تم جانے نہیں ہوکہ تھا اسے والدنم سے خدا کے نام بہاؤ است بہاؤ است بہاؤ ہوں ہے۔ اب ہیں توبیاں سے اس سے پہلے بوشفٹ کے معاملہ ہیں ہو زبادتی نم کرچکے ہو وہ بھی تم کومعلوم ہے۔ اب ہیں توبیاں سے ہرگزنہ جا وُں گا جب نک کہ میرسے والد مجھے اجازت نہ دیں یا ہجران تنہ ہی میرسے تی میں کوئی فیصلہ فرا دے کہ وہ ست بہتر فیصلہ کرنے والد ہے اوالد ہے والد سے کہو گڑا آیا جان آ آپے صا جزا ہے نے جاکوا ہے والد سے کہو گڑا آیا جان آ آپے صا جزا ہے نے جاکوا ہے والد سے کہو گڑا آیا جان آ آپے صا جزا ہے نے جاکہ کی گئے ہم نے اسے جوری کرتے ہوئے نہیں بھو جو گڑا ہے جا کہ وہ سے بہن کر دہے ہیں اور عزیب کی اسے جوری کرتے ہوئے نہیں اور عزیب کی اسے جوری کرتے ہوئے نہیں اور عزیب کی

سکلک اخبیاط ملاحظہ کوئی بھور میں کھتے بلکھ حون بدکھتے بیں کا دو جس کے بیاس مہنے ابنا مال با یا ہے ہا اس کا مطاح

میں انور بر اسکنے ہیں ہیں حقیقت بربر وہ کو النا ایا ہم واقعہ کو تھیا نا ہے جس کے مطاب کو خطام سے بچانے یا کسی جی خطار کو فع کرنے میں انور بر اسکنے کوئی صورت اس کے سوانہ ہوکہ کچے خطات واقعہ بات کہ میں جائے باکوئی خلام کوئی حورت اسکے سوانہ ہوکہ کچے خطات واقعہ بات کہ نے یا ایسی بد بربر کرنے کی کوشٹ نئی کرے گا میں سے بربیز گارا دی صورت اسکے ابسیاکرنا مشرع وافعاتی میں جا گزرہ ہے ، مشرطید کو تھیا کر بدی کو وقع کہا جا سکے ابسیاکرنا مشرع وافعاتی میں جا گزرہ ہے ، مشرطید کوغفی کام نکا نے کے بیدا بیانات کیا جائے گئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے کہ مساب کہ بھیا کہ بالد کہ دیا گر طاق موں سے بہتر بی کہ کا الزام میں ان میں بیالدر کہ دیا گر طاق موں سے بہتر بی کہا گئے ہوئے ان مجاری میا گئے ہوئے ہوئے کہا گئے ہوئے ہوئے کہا گئے ہوئے ہوئے کہا گئے ہوئے کہا گئے ہوئے کہا گئے ہوئے ہوئے کہا ہوئے کہا گئے ہوئے کہا گئے ہوئے ہوئے کہا گئے ہوئے کوئی ہوئے کہا گئے ہوئے کہا گئے ہوئے کوئی ہوئے کہا گئے ہوئے کوئی ہوئے کہا گئے ہوئے کہا گئے وہی کوئے کہا گئے ہوئے کوئی ہوئے کہا گئے ہوئے کہا گئے ہوئے کہا گئے ہوئے کوئی ہوئے کہا گئے ہوئے کہا ہوئے اسلام کے جواب بیر بھی بس آئی کی بات آئی پر آئے کھے دی کہا گئے ان کا ہے اوران کے جواب بیر بھی بس آئی کی بات آئی پر آئے کھے دی کہا گئا گئے اوران کا کا ہے اوران کی ہوئے ہوئے کہا گئے اسلامان کی سے بھیا گئا گئی کہا گئا گئے اوران کی ہوئے کہا گئا ہے اوران کی ہوئے کے لیفتہ ہوئی کے سامان میں سے بھیا گئا گئا گئا گئا ہاں کا کا میا جواب کی میں گئے ہوئے کہا گئی کوئی ہوئے کہا گئی کوئی کیا گئے کہا گئی کہا گئی کیا ہوئے کہا گئی کوئی ہوئے کہا گئی کوئی کے کہا گئی کے کہا گئی کہا کہا گئی ک

تغبسبيم لقرآن م

بوسف

لِلْعَبْدِ خُفِظِينَ ﴿ وَسُعَلِ الْقَرْيَةَ الَّذِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيرَ الَّتِيُّ أَقْبَلُنَا رِفِيهَا ۚ وَإِنَّا لَصْدِيقُونَ ۞قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ انفسكُمُ آهَا فَصَابُرُ جَمِيلًا عَسَى اللهُ أَنْ يَالِبَدِي ربِهِ مَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُو الْعَلِيْمُ الْحُكِيْمُ ۞ وَتُولَّى عَنْهُمَ وَ قَالَ يَاسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتُ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزُّنِ فَهُو كَظِيْمُ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُوا تَذُكُ كُو يُوسُفَ حَتَّى أَنْكُونَ حَرَضًا أَوْ تُكُونَ مِنَ الْهُلِكِينِ ﴿ قَالَ إِنَّهَا ۖ اَشَكُوا بَنِّي ۗ وَحُزْنِيْ نگہانی ترہم نذکر سکتے تھے۔آب اس قابلی کے لوگوں سے بُوچھے پیجیے بہاں ہم تھے۔اُس قابلے سے ور با فت كر بيجيين كسانفهم آشيين بهم البيني بيان بي بالكل سيح بين " باستے یہ داستان س کرکما" دراصل نمها استفس نے تنہاسے بید ایک اور ٹری بات کوسل بنادیا - انجهااس برهبی مسرکرون گا و ربخو. نی کرون گا-کبا بعید ہے کہ الندان سب کو مجھ سے لا ملائے' وه سب بجهرجانتا ہے؛ وراس سے سب کام حکمت برسبی ہیں'۔ پھروہ ان کی طرف سے منہ بجبر کر بیٹھ گیا اور کینے نگاکہ اسے بوسف ! " وہ ول ہی ول بن عم سے گھٹا جار با تنا اوراس کی آنکھبر سفیب برگئی تغیں ۔۔۔ بیٹوں نے کہا "خدارا! آپ نوبس پوسف ہی کو یا دیسے جانے ہیں۔ نوبت بہ آگئی ہے کاسکھے عمين ابنية كوهكلادين من با ابني جان بلاك كرو الين من أن أس نه كما "بين ابني ريشاني اور البياعم كي د *دسرسے کواس کی جگہ کیسے ر* کم سکتے ہیں ؟ اس م کے توریبر کی مثالین محدونہی صلی الٹدعلیہ سے مخروات بیر معی ملتی ہیں اورسی دلیل سيعيىاس كواضلا فأمعيوب نبيم كهامياسكرا

الم الم الم الم الله بعنی تنما رسدنز دیک بربا ورکر این بست آسان سیسک بربابیها بس کے حس سے بین توب واقعت برن ویک بربا سے کی چرری کام تکب برسکنا ہے۔ پہلے تمہا رسے بیے اپنے ایک عمائی کومان او جم کرگم کر دینا اوراس کے تمبع رجوما



الى الله وَاعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا كَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَكِبُقُ اذْهَبُوا اللهِ فَقَعَسَسُوا مِنْ يَوْسُفَ وَاجْعِهُ وَلَا تَايْتَسُوا مِنْ تَوْرِج اللهِ اللهِ الآا الْقَوْمُ الْكُفِرُ وَنَ وَوَجِ اللهِ الآا الْقَوْمُ الْكُفِرُ وَنَ وَكَا اللّهُ وَخَلُوا عَلَيْهُ وَالْوُلُ اللّهُ الْعَرْبُرُ مَسَّنَا وَاهْلُنَا اللّهُ وَحَلَيْنَا اللّهُ وَخَلُوا عَلَيْهُ وَالْوَلُ اللّهُ الْعَرْبُرُ مَسَّنَا وَاهْلُنَا اللّهُ وَخَلُنَا اللّهُ وَخَلُوا عَلَيْهُ وَالْوَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَتَصَدّقُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فریا دانشد کے سواکسی سے بین کرنا ، اورانشد سے مبیبایں واقف ہوں تم نمیں ہو بمرسے بچو، جاکر بُوسُف ا اوراس کے بھائی کی بچھ ٹرہ لگاؤ ، انشد کی رحمت سے بابوس نہ ہواس کی رحمت سے توبس کا منہ رہی اس کی رحمت سے توبس کا منہ رہی بابوس بھوا کرنے ہیں ''

خون لگاکر سے تابست آسان کام برگرانفاساب ایک دوسرسد بھائی کوانعی چرمان ببنا اور نیھے آکراس کی خبر دست ابھی دسیاسی آسان ہوگیا۔ دسیاسی آسان ہوگیا۔ سے بینی ہماری اس گزارش برہو کچھ آپ دیں گے دوگو با آپ کا صدف ہوگا۔ اس غلے کی خبیت میں جرویجی ہم

ببش كررسيدي و الوسيد تنك اس لائن نبس سيدكهم كوأس فلا غله ديا مباست جرسمارى مزورت كوكانى بسور

اَنَّا يُوسُفُ وَهٰذَا آخِيُ قَلُ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ مَنْ يَتَنِ وَ يَصْدِرُ فَإِنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ اَجْرَالُمُحْسِنِيْنَ ﴿ قَالُوا تَاللهِ لَقَلُ الْتُولُو اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيْنَ ﴿ قَالَ لَا تَنْزِيْبَ عَلَيْنَا مُ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيْنَ ﴿ قَالَ لَا تَنْزِيْبَ عَلَيْنَا مُ اللهُ لَكُمُ وَهُو اَرْحَمُ الرِّحِمِينَ ﴿ اِذْهَبُوا الْيُومَ يَغُولُ اللهُ لَكُمُ وَهُو اَرْحَمُ الرِّحِمِينَ ﴾ اِذْهَبُوا الْيُومَ يَغُولُ اللهُ لَكُمُ وَهُو اَرْحَمُ الرِّحِمِينَ ﴾ اِذْهَبُوا اللهُ لَكُمُ وَهُو اَرْحَمُ الرِّحِمِينَ ﴾ اِذْهُ اللهُ لَكُمُ وَهُو اَرْحَمُ الرِّحِمِينَ ﴾ اللهُ اللهُ

یں پرسف ہوں اور پر بمیرا ہمائی ہے۔ اور ہے ہم برپا حسان فرایا سخیفت بیہے کہ اگر کوئی تقویٰ کو مسبرسے کام نے نوافٹ رکے ہاں اسپیے نباک لوگوں کا اجر الا نہیں جاتا ہے" انہوں نے کہا" بخدا کہ تم کو اسٹر سے کام نے برفین بلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار نے "اس نے جواب دیا "آج تم برکوئی گرفت نہیں ، افسٹر نہیں معان کرے وہ سب بڑھ کر رحم فرانے والا ہے ۔ جا کو ، میرا فیسی سے جا وُ اور مرب والد کے مند بر ڈال دو' اُن کی بنیائی بلیٹ آئے گل 'اور اپنے سب اہل وعیال کو برے باس ہے آؤ " علی کے مند بر ڈال دو' اُن کی بنیائی بلیٹ آئے گل 'اور اپنے رکنعان بیں ) کہا " بیں ڈیسف کی خوشبو موسی کر د ا بہوں 'نگھرے لوگ بوسے نواف کی خوشبو موسی کی خوشبو موسی کی خوشبو موسی کی خوشبو میں اُن بی کہا " بیں ڈیسف کی خوشبو موسی کر د ا بہوں 'نگھرے لوگ بوسے نول گفتم آپ





لَغَى صَلَاكَ الْقَلِي يُونَ فَكُمَّا أَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ ٱلْقُلْهُ عَلَى وَجُمِهِ فَارْتَكَّ بَصِيْرًا قَالَ الْمُرَاقُلُ لَكُمُ ۚ إِنِّى اَعُلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا لَا اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا لَيَا بَانَا السّنَعُفِي لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا لَيَا بَانَا السّنَعُفِي لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

ابھی نک ابینے اسی بُرانے خیط میں رئیسے بہوستے ہیں''

بھرجب خوشخری لانے والا آیا تواس نے بوسُف کا قمیص بعقو سے مُندر پر ڈال با اور یکا یک اس کی بنیا ٹی عود کرآ ٹی ننب اس نے کہا 'میس تم سے کہنا نہ تھا ہ بیں اللہ کی طرف سے وہ مجھوجا ننا ہموں جو تم نہیں جاننے ''سب بول اسٹے" آبا جان ، آب ہما اے گئا ہوں کی مُنت ش کے بیے دعا کریں واقعی ہم خطا کا رہنے ''سب بول اسٹے کہا" بیں ابنے رہیے تھا اسے بیا مانی کی درخواست کوں گا وہ بڑا معا ہن کرنے والا اور حم ہے''۔

بهرجب بدلوگ بُرسُفت باس بینچے نوائس سنے ابینے والدین کوابینے ساتھ بیٹھا لیا اور ( اسپنے

بهال بذکریمی دلیسی سے خالی ندمبرگاکدایک طرف فراً ق تصرت بعقویش کواس بنجیر بندشان کے ساتھ پیش کردہا ہے۔ اور دوری طرف بنی اسرائبل ان کوا بیسے رنگ بیں دکھاتے بیں مبیباعرب کا ہم حمولی بدومبوسکنا ہے۔ بائیبل کا بیان ہے کہ جب بیٹروں نے آگر خبرن کہ "لیسفٹ اب تک جبتیا ہے اور وہی سار سے ملک بھر کا حاکم ہے نویعیتوٹ کا ول دھک سے رہ گیا کہونکہ اس نے ان کا لیقین مذکیا سس اور جب ان کے باب بعقوتے وہ گاڑ بال دکھولیں جو بیسفٹ نے ان کولانے کے بیے بیجی خفیں نب اس کی جان ہیں مان آئی " ربیدائن ، ۲۵ - ۲۷ - ۲۷

کے اس سے معلوم ہرتا ہے کہ پررسے فائدان میں صفرت برسفٹ کے سواکوٹی ، بہنے باب کافدرسنناس نہ تھا اور محفرت بعنویٹ برسفٹ کے سواکوٹی ، بہنے باب کافدرسنناس نہ تھا اور محفرت بعنویٹ نود مجر اس کی کرونسنی باہر پیبل رہی تھی، مگرتود کھرولا ہے اندیج محفرت بعنوی باہر پیبل رہی تھی، مگرتود کھرولا ہے اندیج محمد معلون کی است خوادران کی نگا ہ بب وہ ایک تھیکرے سے زیادہ بھے نہ تھارفطرت کی است خطریق سے تاریخ کی اکثر دبینبتر بھری شخصر بتوں کو سالفنہ بیش آیا ہیں۔



ملے بنیل کا بیان ہے کوسب افراد نما نالی ہواس موقع برمعر گئے، یہ تقے۔ اس تعداد میں درسرے کھرانوں کی أن لاكيون كونتما دندير كياگيا سيسيخصن ستديعقوب كميريان ببيايي بوئياً نُي نغيس-اس وتست بعضوب يغفوب كي عمر سواسال نعي ا در اس کے بعدوہ مصرییں ے اسال زندہ رسہے۔ اس موتع پرایک فالب علم کے ذہن ہی بیسوال مبدلی ہونا سے کہ بی اسرائیل جب مصریس داخل ہوئے توصفرے بوسفت سميت إن كى تعطو ٨٧ تقى ١٠ ورحب تغريبًا ١٥ سوسال كديدوه مصرس نطفة نوره الكمول كى نعلاد بير يضر بائبل كى روابيت ہے کہ خروج کے لید دومرسے سال بیا با ہے سیدنا ہر چھٹرنٹ موسئی نے ان کی جومردم نشماری کرائی تنی اس میرصرن قابل جنگ مردوں کی **تعنا**و ۵۰ ۱۳۵ - ۲۰ نتی- اس کےمعنی پر پ<sub>یک</sub>رمودیت ،مردِ ، نیچے ،سب ملاکروه کم ازکم ۲۰ الاکھ بول گئے۔کیاکسی صابیع یا نیچ سوسال ہی ۱۹۶۰ آدمبول کی آننی اولاد مبوسکتی ہے ومصر کی کل آبادی اگراس زمانے ہیں ہاکروٹر فرض کی جاشے دجونفیٹیا بست مبالغدا میزاندازہ ہوگا، تواس كے معنی بہ ہیں کەمرے بنی ام انیل وہاں وہی مدی فضے۔ کیا ایک خاندا دیجھن ننائس کے زربعہ سے آننا بڑھ مسکنا ہے وہ سوال ببغوركرنے سے بیک اہم حقیقت كا انكشاف مؤاہدے وال ہربان ہے كہ ۵ سوبرس میں ایک خاندان آزا نیا نہیں بڑھ سكتا۔ لیکن بنی اسرائیل بنجیبروں کی اولاد مقصر ال کے بیٹر رحضرت پوسفت ، جن کی بدولت بھریں ان کے فدم جے ، خود پنجبر تفصران کے بعیا چار با بخ مسدی کک ملک کا افتدار امنی لوگوں کے انتہ میں رہا۔اس دوران میں نیٹیٹا اندوں نے مصریس اسلام کی توب تبلیغ کی ہوگی ا بل مصریس سے پوچولوگ اسلام لاشے مہول گھے ان کا مذہب ہی نہیں ملکھ ان کا تمدن اور پورا طریقِ زندگی غیرسلم صریوں سے الگ اوربنى اسرأبيل سنستم دبك مبركميا موكا يمعرلول تسال سب كواسى طرح اجنبى تثيرا إبرگاج بطرح بندوستان ميرمندوؤل نديمندوشناني مسلمانون گوتٹیرایاسان کے وہراسراٹیل کالفظ اسی طرح جیسے پال کردیاگیا ہوگا جس طرح خیرعرب مسلمانوں بہزمحدین کالعظ آج تیسا کیا جا آسہے۔ اور وہ خود بھی دبنی ونہندیبی روا بط اور ثنا دی بیاہ کے تعلقات کی وجہ سے غیرسلم مصربی<sub>وں ع</sub>یدالگ اور بنی امرائیل سے والبستنہ ہوکررہ گفے ہوں گے۔ بہی دجرہے کہ جب بمصریس فوم پربنی کا طوفان اٹھا نومنگا کم حرث بنی اسرائیل ہی پہیں ہوئے بلک معرى مسلمان يمي ان كے ساتھ بكبسا ل بيببٹ بيلے گئے -اورجيب بنی اسرآببل نے ملک ججو گزا تومھری سلمان جی ان کے ساتھ ہی

بهارسه اس نباس کا ثبید با نبس کے متعددان الت سے بوتی ہے۔ شال کے طور پرد خردج " بم جہاں بنی اس آبل کے هتے نکلنے کا حال ببان ٹم جاسے ، با ببیل کا مصنعت کتیا ہے کہ" ان کے سانتہ ایک بلی جل گروہ ہمی گئی" (۱۱: ۴۳) ۔ اس طرح «گنتی" بیس وہ بھر کہتا ہے کہ جو ملی مجھ ٹران لوگوں بیر تھی وہ طرح کوح کرے کے خرص کرنے گئی" (۱۱: ۲۷) بھر بتدر بچے ان غیرامرا ٹبلی سلما نوں کے لیٹے امنین " اور پر بسی کی اصطلاحیں امنعمال بھرنے لگیں ۔ بچنا بچے تورا ہ بیں مصنرت موسلی کہ جو استحام دیے گئے ان بیر ہم کو بہ تصر برح ملتی ہے :

<u> تنکلے اوران سب کا شمارا سرائیلیوں ہی ہی موسے لگا۔</u>

متمهارسد بیداودگس پردلیس کے بیے بختم میں رہنا سیدنسل درنسل سلالیک ہی آ بگن رہے گا ۔ خلا وند کسآ گے پردلیسی معی وبیعے ہی مہدل چلیسے تم ہو تمہارسے بیے اور پردلیبنبوں کے بیے جنمہارسے ساتھ رہنے میں ایک ہی منترع اورا کیک میں قانون موہ رگفتی ، ۱۰ : ۱۱-۱۱۱۱

" بونغص بدياك موكرگناه كرسنواه وه دلسي برد با بردنسي ده خلاد ندكي الانت كرنامه وه نخص ابنے

EL MILE

قَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءُ اللهُ امِنِيْنَ ﴿ وَلَا اللهُ الْمِنِيْنَ ﴿ وَلَا عَلَى اللهُ الْمِنْ اللهُ الْمِنْ اللهُ ا

سب مکنیے والوں سے کھا" جلو'اب شہر بیں جلو الشرنے چاہا نوام بن ہیں سے رہوئے'۔ (شہریں داخل ہونے کے بعد) اس نے ابینے والدین کواُٹھا کرا بنے باس تخت بریٹھا یا اورسب اس کے آگے ہے اختیار سچرہے میں مجھک گئے۔ بُرکسفسنے کہا" آیا جان ' یہ نعیبرہے میرے اُس خواب

لوگورىمى سے كاش دالا جائے گا دگنتى 10: ١٠٠)

‹‹نواه معاتی معاتی کامعامله مروایر دسی کا نم ان کا فیصله انصاف کهما تفکرنا ۱۰ دانشناء ۱۰:۱۰)

اب یخفین کرنامشکل ہے کہ تناب اللی بی غیراسراٹیلیوں کے لیے دہ اصل نفت کیا استعمال کیا گیا تھا جسے نزجہوں نے "بہدیسی بناکرر کھ دیا۔

مولی المحی المودی مکھا ہے کہ جب حضرت بعظوی کی آمدی خبروا رائسلطنت بیں بہنجی نوصفرت بوسفٹ سلطنت کے بڑے بیات المراء وا بان مسب اور نوج فر اکو لے کران کے استقبال کے لیے نسکے اور پورسے نزک وا منتشام کے سا غدان کوشریں لائے۔ وہ وہ بیت المراء وا بان شام کے سا غدان کوشریں لائے۔ وہ وہ بیت استعمار کے دو با رہنت کا دن فغا مورسا رہے ملک بن خوشی کی دو وہ گئے بنے استعمار کے دو وہ کئے بنے دو وہ کئے بنے استعمار کے دو وہ کھے بنے استعمار کے دو وہ کا استعمار کے دو وہ کئے بنے استعمار کے دو وہ کئے بنے دو وہ کئے بنے دو وہ کئے ہے دو وہ کئے بنے کہ کہ بنے دو وہ کئے بنے دو وہ کئے کہ بنے دو وہ کھے کہ بنے کہ کھے کہ بنے دو وہ کئے کئی کے دو وہ کئے کئے کہ بنے دو وہ کئے کہ بنے دو وہ کئے کہ بنے دو وہ کئے کئے کہ بنے دو وہ کئے کے دو وہ کئے کے دو وہ کئے کہ بنے کہ بنے

سنده اس نوادد است است است به المار الموادد الموران الموادد الموران ال



## إِمِنَ قَبُلُ قَلْ جَعَلَهَا سَ إِنَّ كُلَّا وَقَلُ آحُسَنَ بِي الْحُ

كى جويد سنے بيلے ديھا تھا ، ميرسے رسنے استے فيفنت بنا ديا ۔اس كا احسان ہے كائس نے مجھے

(ننگوین: ۱۸-۱۱) بیمرس و نع بربرد کرات است که بنی رقت نے حصرت سارہ کے دفن کے بیے قبر کی زمین هفت وی وہاں اگر دوبایی کے الفاظ یہ بن "ابرصام نے اُٹھ کراور بنی جفت کے آگے ، جواس ملک کے لوگ بین اُداب بجا الکران سے لیو گفتگو کی "اورجیب الفاظ یہ بن "ابرصام اس ملک کے لوگوں کے ساحف جھکا الفالوگوں نے سام ملک کے لوگوں کے سامف جھکا الفالوگوں کے سامف جھکا گری وہ نے تبری زمین بن برا واب بجا لاف اور جھکٹے کے بیاد سجدہ کرنے "ہی کے الفاظ استعمال ہوئے بین وفائم ابرا جم میں الفاظ استعمال ہوئے بین وفائم ابرا جم وسیحدں استعب الادمن لمبری جست (نکویس: ۲۳: ۲۳) ۔ انگریزی وسیحدں استعب الادمن لمبری جست (نکویس: ۲۳: ۲۰) میں وہ بیس وہ بین وہ بین وہ بیس وہ بین وہ بین

Bowed himself to the people of the land and Abraham bowed

اس منمون کی مثالیں بڑی کئرنت سے بائیبل میں ملتی بیں اوران سے صاف معلوم بوجاً الہے کواس سجدے کامغہوم وہ ہے۔ ابی نبیں جواب اسلامی اصطلاح کے نفظ سمبرہ "سے مجھاجا الہے۔

جی در گرور بنے معاملہ کی اس تغیقت کوجا نے بغیراس کی تاویل ہیں سرسری طور پریہ مکھ دیا ہے کہ اگلی شریعتوں سی غیرالندکو تعظیمی سجدہ کرتا یا سجدہ نخیتہ بچالانا جائز قعاان موں نے معن ایک بلے صل بات کسی سے ۔اگر سجدے سے مراودہ بجیز ہوجیے اسلامی اصطلاح بیں سجدہ کساجاً ناہید، نفوہ خلا کی بیجی بہوئی کسی شریعت بیر کہمی کسی غیرالند کے بیے جائز تنہیں رہا ہے۔ با ٹیبل میں ذکر آنا ہے کہ بائل کی اسبری کے زمانے بیں جب احسوریس بادشتاہ نے با مان کو ابنیا امیرالا مراینا یا اور حکم دباکسب لوگ اس کو سجدہ تنظیمی بجالا باکریں نو مرد کی نے بچر بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں سے تضریب حکم ماننے سے آن کا رکر دبالاً سنز سا: اسلی تیلمود میں اس واقعہ کی نشرے کرتے ہوشے اس کی جنفعیسل دی گئی ہے دہ پڑھے کے لائت ہے:



آخُرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِنِ الْبَكْةِ مِنَ بَعُنِ الْبَكَةِ مِنَ بَعُنِ الْمَكَةِ مِنَ الْمَكَةِ مِنَ الْمَكَةِ الْنَّيْطَةُ وَالشَّيْطُ اللَّهُ الْمَكَةُ وَ بَيْنَ الْحُوقِ أَنَّ لَنَّ لَوْلَيُفُ لِمَا اللَّهُ الْمَلْكِ لِمَنَا أَوْ لَلْمَا الْمُلْكِ اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ الْمَلْكِ وَعَلَيْمُ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَيْمُ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَيْمَ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَيْمَ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَيْمُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعُ مُسَلِمًا وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُولُولُول

قید فانے سے بکالا ، اورآپ لوگوں کو مجراسے لاکر مجھ سے ملایا حالا نکر شیطان میرسے اور میرسے ہوائیوں
کے درمیان فساد ڈال بچا تھا۔ واقعہ بیسے کہ میرارب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت بوری کتا
ہے، بے شک وہ علیم اور محمیم ہے۔ اسے میرسے رب ، نزنے مجھے حکومت بجنتی اور مجھ کو ہانوں کی ننہ
میں مہنج بنا سکھایا۔ زمین واسمان کے بنانے والے ، نوبی ونیا اور آخرت میں میراسر رپست ہے ،
میرا خاتم اسلام رکر اور انجام کا رجھے صالحین کے ساتھ گلائے۔

بینفریزدون فرآن سے نقریا ایک ہزار برس پیلے ایک اسمائیلی وٹن کی زبان سے ادا ہو تی ہے اوراس میں کوٹی شائیک اِس نجیل کا نہیں یا یا جا تاکنفیرالٹڈکوکسی معنی ہر ہوجی سمیرہ "کرنا جائز ہے۔





بلکه ان کی صفائی خود ہی اس طرح چنن کرنا ہے۔ تغییطان نے مبرے اوران کے درمیان برائی ڈال دی تھی۔ اور بھیراس برائی کے بھی ثریت بہلو تھیوڈ کراس کا بہ اجبیا بہلو پیش کرنا ہے کہ خدا جس شہر ہے بہنجا نا جا بتنا نغا اس کے بیے بہلا بھیا ندمبراس نے فرمائی۔ بعنی جھا شہوں سے شبیطان نے جو کچھ کرا بااس میں حکمت الہی کے مطابق میرے بھیے نیر تفقی بے بندالفاظ میں بیسب کچھ کہ جانے کے بعد وہ یہ رفتہ کی ارنے نہ اک سے گھی کے میں اس مرزی کریں ہوئی ترقی سے بینے نہوئی سے نامان تربیزی بیر کریں ہے۔ یہ بہنے

ہے اختبارلہنے خلاکے آگے تعک جا تاہے، ہس کا شکراد اکر تاہے کہ تو تھے بادشا ہی دی اور دہ فا بلیت برخشیں ہی بدلت ہیں تی ہے۔ بی معرف نے بجائے آج دنیا کی ستھے بڑی سلطنست پرفسرال روائی کررہا ہوں۔ اورا خربی خلاسے بچھ انگشا ہے تو یہ کہ دنیا ہی جب تک زندہ رہوں نبری نبدگی وغلامی پڑتا بت فدم رہوں ، اور جب ہس دنیا سے رخصست ہوں تو بچھے نیک بندوں کے ساتھ ملادیا جائے۔

ريد بارد در بري بدن در ما ي پره بت مدم ر بور کس فدر بلنداور کتنا باکمبره سبعه به نمونهٔ سبرت اِ

حضرت بوسف کی اینهمتی تقریر ندیمی با ئیبل اوز لممود میں کوئی جگہنیں بابی ہے۔ یصبرت ہے کہ بیرکنا بین نصول کی غیر تفصیلات سے نومعری بڑی میں، مگر جرچینزیں کوئی اخلاتی قدرونیمیت رکھنی میں اور جن سے انبیاء کی اصلی علیم اوران کے غیرشن دوں کے سے تی سے کی میدتی میں میلد ڈی پر رونسنی رط تی ہے ہیں ہیں۔ سیروں کی اور کی میں خال سیر

ا ولأن كى مبرتوں كے مبتی آموز پہلوگرل پررونسنی پڑتی ہے ان سے ان کنا ہوں كا دامن خال ہے ۔ بیال بینوں ہے تھے ہور ہاہے اس بیے نا ظربن كومچراس حقیقت پڑتینید كر دبنا حروری ہے كے فعتہ پیسف علیالسلام كفتعلن

قران کی برروابین ابنی مجگه ایک نقل روابیت سب ، با نمیس فی نلمود کا جربین بیسے۔ نینوں کتا بور کا متقابل طالعه کرنے سے بہ بات دا صح برجاتی ہے کہ قصصے کے متعددا ہم اجزاء میں قران کی روابیت ان دولوں سے مختلف سیے۔ بعض جبزین قران ان سے زائد

بران کرناہیے، بعض ان سے کم ، *اور بعض ہیں ان کی تر*دید کرناہے۔ للنڈاکسی کے بیے بہ کھنے گی گنجائش نبس ہے کہ محکم الٹرعلب فی خصر منایا وہ بنی *اسرائبل سے سن لیا ہوگا۔* مصر خصر منایا وہ بنی اسرائبل سے سن لیا ہوگا۔

ملے بین اِن لوگول کی بیٹ دھری کا عجبب حال ہے ننہاری نبوت کی آ زمانش کے بیے بہت سوچ سمجھ کراور شنورے کر کے جومطالیہ انہوں نے کیا نما اسے تم نے تھری معفل میں برحبت پوراکر دیا ،اب شابدتم منو تع ہو کھے کئرس کے بعد نوانہیں بہلیم





الله ذِكْنُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَكَايِنَ مِنَ أَيَةٍ فِي السَّمَا وَ الْأَرْضِ وَالْآرَضِ وَالْآرَضِ وَالْآرَضِ وَالْآرَضِ وَالْآرَضِ وَالْآرَضِ وَالْآرَضِ وَالْآرَضِ وَالْآرَضُ وَمَا يَؤُمِنُ أَكْثَرُهُمُ وَيَحْدُ وَمَا يَؤُمِنُ أَكْثَرُهُمُ وَيَحْدُ وَمَا يَؤُمِنُ أَكْثَرُهُمُ وَيَحْدُ وَمَا يَؤُمِنُ أَكْثَرُهُمُ وَيَعْ وَمَا يَؤُمِنُ أَكْثَرُهُمُ وَيَعْمَ اللَّهِ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللّ

ایک نصبحت سی جو دنیا والوں کے بیے عام سے ۔ع

زین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پرسے یہ لوگ گزرتے رہنے ہیں اور ذرا توجنے منبیں کرنتے ۔ ان میں سے اکثر الٹر کو مانتے ہیں گراس طرح

سکے اور کی تنبیہ کے بعدیہ دوسری تعبیبہ ہے ہیں باست کا بپلوکم اور فیماکش کا بپلوزیادہ ہے۔ اس ارتفادکا

خطاب میں بظا ہرنی صلی التّ عِلبہ ولم سے ہے گراصل خاطب کفارکا مجمع ہے اوراس کو بیرجیا نا مقصوصے کہ النّد کے نبدوا عور کرو،

تماری بیر ہٹ وحری کس ندریہ جاہے ساگر بغیر نے اپنے کسی ذاتی مفاو کے بیے دعوت دبیلیغ کا برکام جاری کیا ہرتا، یااس نے اپنی

ذات سے بیے کچے بی جا ہم تا توجہ شک تمارے بیے یہ کھنے کا موقع تفاکہ ہم اس طبی اوری بانت کیوں ابیں۔ گرتم و بکھ رہے ہو کہ

زات سے بیے کچے بی جا ہم ہوتا توجہ شک تمارے ہو یہ کھنے کا موقع تفاکہ ہم اس طبی اوری کی بات کیوں ابیں۔ گرتم و بھی سے بھی کو مفاولات ہے بھی کے بیاد اور میں اُس کا اپناکوئی مفاولات نیوں سے بھی کو مفاولات ہے بھی کے بیاد ایک بات بے فوضی کے ساتھ بیش کے بیاد ایک بات بے فوضی کے ساتھ بیش کرے اس سے موری سے کرنے ہیں آخر کیا معقولیت ہے جو اِنسان سیکے بھیلے کے بیاد ایک بات بے فوضی کے ساتھ بیش کرے اس سے موری سے کرنے ہیں آخر کیا معقولیت ہے جو اِنسان سیکے بھیلے کے بیاد ایک بات بے فوضی کے ساتھ بیش کرے اس سے موری سے کرنے بی آخر کیا معقولیت ہے جو اِنسان سیکے بھیلے کے بیاد ایک بات بے فوضی کے ساتھ بیش کرے اس سے موری سے کرنے بی آخر کیا معقولیت ہے جو اِنسان سیکے بھیلے کے بیاد ایک بات بے فوضی کے ساتھ بیش کرے اس سے موری سے کرنے بی آخر کیا معقولیت ہے جو اِنسان سیکے بھیلے کے بیاد ایک بات بے فوضی کے ساتھ بیش کرنے اور کی گفتی ہونہ دیا تو

سے کے اور کی گیارہ رکونوں پر مفت کا تصنیخ ہوگیا ساگروش النی کا مقعد پھن تھی گوٹی ہو آنواس جگہ نقر رئیے تم سرجانی جا ہیں تفی سنگر میاں توقعہ کی مفاطر کہا جا باہے اور اس مقعد کی نبیغ کے بیے جو موقع میں مل جا سے سے ساٹرہ اٹھانے ELLIA S

بِاللهِ إِلاَّ وَ هُمُ مُّشَرِكُونَ ﴿ اَفَا مِنْوَا آنَ تَأْتِيَهُمُ مَا شِيدٌ مِّنَ مِنْ اللهِ اللهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَنْعُرُونَ ﴿ قُلْ مَا اللهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَنْعُرُونَ ﴿ قُلْ اللّهِ اللّهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَنْعُرُونَ ﴿ قُلْ اللّهِ اللّهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَنْعُرُونَ ﴾ قُلْ

که اُس کے ساتھ دورسروں کونٹر کیک طبیر انتے بیش کیا بیطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دورج نہ دے گی یا ہے خبری میں قیامت کی گھڑی اجانک ان پریذا جائے گی ہتم ان سے صاف کہ دوکہ

می دریغ نبیں کیاجا باساب چزنکہ توگوں نے تو دنبی کو بلایا تغا اورنصہ سننے کے بلیے کان متوجہ بننے اس بیے ان کے مطلب کی بات ختم گرتے ہی چہد چیلے اپنچے طلب کے بھی کمہ دیہے گئے اور غایت ورصرا نخفعا ریکے ساتھ ان چہد تھیلوں ہی بین عبیمنت اوردعونت کا سالا معنمون ممبدٹ دباگیا

عصف اس معتقد الدور کا ساد کیفند است مقعد اوگون کوان کی غفلت پر چینبه کرنا ہے سند بین اورا سمان کی برچیز برجا محتی و محتی ایک بین بین کا اوکی بنا کے بیار کی برجیز برجائے تو وقع ایک بین بین بلکی نشان می ہے جو تو آن اور بالی کو بان کو

النه من بنطری نیج سے اس مختلات کا جس کی طرف او پر کے نقرے میں شارہ کیا گیا ہے بیب لوگوں نے شان واہ سے آگھیں بندگیں توسیہ معنے واستے سے بسٹ کئے اول طراف کی جھاڑ ہوں میں بیش کررہ گئے ۔ اس پر بھی کم انسان ابسے بین جرشزل کو اِلکل ہی کم کر بچکے بور اور خصیں اس بات سے طبی انکار میر کے خطان کا خالق وراز ت ہے ۔ بیشنز انسان جی گراہی میں منبلا ہیں وہ انکار خطائی گراہی نیس ملکہ خشرک کی گراہی ہے ۔ بینی وہ ببنیں کہنے کہ خلان بیں ہے ، بلکہ اس خلط فنمی بین تبدا ہیں کہ خلاک فرات اور اس کی صفات ، انتہا اور مختوق بیں وہ سے بینی وہ ببنیں کہنے کہ خلاف میں برگز نہ بیلا ہم تی گراہی ہے ۔ انتہا اور محل میں نہیں طرح شریک ہیں ۔ بر خلط فہمی ہرگز نہ بیلا ہم تی اگرز بین واسمان کی اُن نشانی میں کو نکا و عبرت سے دکھا جا آ ہو ہو جگر اور میران خلائی کی وحدت کا بینہ وسے رہی ہیں ۔

سے اس سے مقصر دارگوں کو ترکھانا ہے کا فوستِ زندگی کو دراز سمجو کا ورمال کے اس کو دائم خیال کرکے کا کا کو کی آنے ہولئے دفت ہیں نہ اس کو دائم خیال کرکے کو کو کا ناہے کا فوستِ نیس ہے کہ اس کی مسلسِت جیات قلال وقعت کک ایجا جا گا تا ہے گئے۔

کو نی نہیں جا ننا کو کب اچا نک اس کی گونیاری موجاتی ہے اور کھال سے کس حال میں دہ پکڑ بلایا جا تا ہے۔ تعمال شعب و روز کا تجرب

وقعالتهى عَلِبْ السّلام

هَنِهِ سَبِيلِنَ آدُعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّبُعُنِينَ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللّهِ وَمَا اللهُ اللّهِ وَمَا اللهُ اللّهِ وَمَا اللّهُ اللّهِ وَمَا اللّهُ اللهُ الل

مبراراسته توبه سه بین الله کی طرف با آمام در بین خود می بوری روشنی بین اینا راسته دیکه روانهون اور میرسانقی بهی اورانشد باک شیخه اور نزرک کرین والون سے میراکوئی واسطه نهین "

ایم گرائم سے بیلے ہم نے ہو بینے بھی خصے وہ سب بھی انسان ہی نفے اور انہی ببتیوں کے رہنے والوں ہیں سے نفے اور اُنہی کی طرف ہم وحی بھینے رہے ہیں بھر کیا بدلوگ زبین ہیں جلے بھر سے تبیں کم والوں ہیں سے نفے اور اُنہی کی طرف ہم وحی بھینے رہے ہیں ، بھر گیا بدلوگ زبین ہیں جلے کا مرائن لوگوں کے سیا اُور اُن قوموں کا انجام اِنہیں نظر نہ آیا جوان سے بہلے گزرجی ہیں ، بھینیا آخرت کا گھرائن لوگوں کے سیا اُن قوموں کا انجام اِنہیں نظر نہ آیا جوان سے بہلے گزرجی ہیں ، بھینیا آخرت کا گھرائن لوگوں کے سیا اُن ورہ بہتر ہے جھوں نے رہی غیروں کی بات مان کی نقوی کی روش اختیار کی کیا اب بھی تم لوگ نہ جھو گے ہو

جدیردهٔ منقبل ایک بی بیطیعی خرنیی و بناکداس کے اندونمارے بیے کیا بجبیا ہوا ہے۔ اہذا کی فکر کی بستوامی کرلونرندگی کی بر اور بہ بیا جا دیہ جواں کے درست ہونے کے بیا کو ان می بہت ہوتے ہے۔ بیا کو درست ہونے کے بیا کار کا ثنات سے تاریبی ہے جاس بہت کے درست ہونے کے بیارت نوع بہت ہوتا گئے تھارے ابناسے فوق وان می بیط دیکھ بیلے براور جوزنا گئے اب نمارے نمذ ف بر رونما ہورہ بی وہ بی نصدیق کرتے ہی کو تھی کے جوزنا گئے اب نمارے نمذ ف بر رونما ہورہ بی بران تعالی اور کرور یول سے پاک جو برشر کا دعقیہ دے کی بیلے دیکھ بیار اور میں ان برائی اس کی طون منسوب ہو قائر کی کامنافی نینجہ ہے۔

ماک میں بال ایک بہت برائی ہورے اس بی برائی کو دو تین مرور میں بیار کی اس کی طرف منسوب ہو قائر کی کامنافی نینجہ ہے۔

بنا پر لاز گا اس کی طون میں ایک بہت برائے ہوئی ہی کو دو تین مرور میں بیار برائی اور لائی کے دو میان ہی کی جا سے بولی اور کی اس کی بیارت بی برائی کی اس کے دو میان میں کے دو میں کے دو میں ہو کے جو اس کی تعدیل کار کرونے کے دو میں اس کے تعدیل کار کرونے کی کو دو تا ہوں کہ کہت کو اس کے تعمیل کار کرونے کو دو میں بیار کرونے کی کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کی بیار کرونے کرون



حَنَّى إِذَا اسْتَنِعْسَ الرَّسُلُ وَظَلُّوا النَّهُمُ قَلَ كُنِ بُوا جَاءَهُمُ الْعُمْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُرَدُّ بَاسُنَاعِنِ الْقَوْمِ الْبُحُرِمِيْنَ ﴿ لَا يُرَدُّ بَاسُنَاعِنِ الْقَوْمِ الْبُحُرِمِيْنَ ﴿ لَا يُرَدُّ بَاسُنَاعِنِ الْقَوْمِ الْبُحُرِمِيْنَ ﴾ لَقَلُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مُعِبُرَةٌ لِآولِ الْاَلْبَادِمُ مَا كَانَ حَدِيئًا لِقَلُ كَانَ فِي الْكُن تَصَدِينًا اللَّهِ يَ بَيْنَ يَدَيُهُ وَ تَقَمِيلًا كُلِّ لَيُعْتَرَى وَ لَكِنُ تَصَدِينَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيُهُ وَ تَقَمِيلًا كُلِّ لِيَعْتَرَى وَ لَكِنُ تَصَدِينَ النَّذِي بَيْنَ يَدَيُهُ وَ تَقَمِيلًا كُلِّ لَيْ اللَّهِ فَي بَيْنَ يَدَيْهُ وَ تَقَمِيلًا كُلِّ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللل

ا بینط بینجیروں کے ساتھ بھی ہی ہونار ہاہے کہ وہ تدنوں قبیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سُسن کر مذریا )

بیمان نک کہ جب بینجیرلوگوں سے ما بوس ہوگئے اور لوگوں نے بھی تمجھ لیا کہ اُن سے جھُوٹ بولا گیا تھا ، تو

یکا بیک ہماری مدد بینجی بیروں کو بہنے گئی ۔ پھر جب ایسا موقع آجا تا ہے تو ہما دافا عدہ یہ ہے کہ جسے ہم جاہتے

بیں بچا لینتے ہیں اور مجرموں برسے تو ہما دا عدا ہے الاسی نہیں جاسکتا ۔

انگلے لوگوں کے ان فقتوں میں عقل و ہوئن رکھنے والوں کے بیے عبرت ہے۔ یہ جو کھے قرآن میں اسلے بیان کیا جارہ ہے۔ یہ جو کھے قرآن میں ابنای کی نصدین ابنان کیا جارہ ہے۔ یہ بناوٹی ہانیں نہیں کی نصدین ہے۔ ابنان کیا جارہ ہے یہ بناوٹی ہیں ابنای کی نصدین ہے۔ اور ہر برجیز کی نفصیل اور انمیان لانے والوں کیلیے بدایت اور رحمت یا

کیمی نمیں بڑواکہ اجبا کہ ابک اجبانی عمل کن شہریں نمودار ہوگیا ہوا دیاس نے کہا ہو کہ بن غیبہ بنا کر جیبیجا گیا ہوں۔ بلکہ جولوگ بھی انسانوں کا صلا کے لیے اٹھا نے گئے وہ سب ان کی ابنی ہی بمنیبوں کے دہنے والے عقر مبیح اوپینی ابراہیم، نوح دعیبم اسلام آخرکون نفیج ابنی نمود ہی ویکھولک جن فوموں نے ان لوگوں کی دعوت اصلاح کو فہول نرگیا اورا بنے بے بنیا دیخیات اور بے لگام خواہشات کے پیچھے جانی رہی ان کا انجام کیا جموائے نمودا ہے تو ایس ماری کو میں اورا بنے بے بنیا والے بنے اور کے متاباہ شدہ علاقوں سے گزرتے رہے ہو۔ کہا دیاں کوئی سین تمییں کیا جموائے نمودا ہے تو دیا ہی دیکھا ہی تو فرد سے دیا ہوں کوئی سین تمییں کے ساور ہو کہ جن اور کے کہا تھا ہوں کوئی ایس میں میں اور ایس میں میں اور اور کے دنیا ہی دیکھا ہی تو خرد سے دیا ہوں کہ کا نہام اس میں میں ایک انجام اس میں زیادہ میں ہوگا ؟

